

فهرست آخر میں ملاحظه فرمائیں

#### اداريه.....ا

## جامعه نظاميه رضوبه اورامام احمد رضاخان عليه الرحمه

معمارِ جامعہ نظامیہ رضویہ مفتی اعظم پاکتان مفتی مجرعبدالقیوم ہزاروی علیہ الرحمہ نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے دوعظیم فیض یا فتگان ،مفتی اعظم پاکتان علامہ ابوالبرکات سید احمد قادری اور محدث اعظم پاکتان علامہ سر دار احمد چشتی قادری علیہ الرحمہ، سے تلمذ کا شرف بھی حاصل کیا۔ یا یا اور مؤخر الذکر کے دست واقد س پر بیعت کا شرف بھی حاصل کیا۔

مفتی اعظم پاکستان کوفروغ مسلک رضا سے دیوانگی کی حد تک لگاؤتھا اور خانوادہ اعلیٰ حضرت کے تمام حضرات بھی مفتی اعظم پاکستان اور جامعہ نظامیہ رضویہ پر بھر پور شفقت فر ماتے۔ شنز اد و اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند مولا نامصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمہ نے آپ کو خلافت و اِجازت کاشرف بھی عطاکیا۔

خاندان اعلی حضرت کے متعدد علما جامعہ نظامیہ رضویہ میں رونق افروز ہوئے اور دادِ محسین سے نواز الہ ۱۲۰ جب۳۰ اھ/30 اپریل 1983ء کواعلی حضرت کے پڑیو تے تاج الشریعہ فتی اختر رضا خان علیہ الرحمہ جامعہ میں تشریف لائے اور اپنے خطاب کے دور ان فرمایا: 'میں نے گئی مدارس کا دورہ کیا ہے، جامعہ نظامہ کوسب سے ممتاز پایا۔' اِس سے بل آپ کے بڑے بھائی ریحانِ ملت، شخ الحدیث علامہ ریحان رضا خان اور اُن کے صاحبز ادے مولانا توصیف رضا خان صاحب بھی جامعہ میں رونق افروز ہوئے۔

مفتی اعظم پاکتان علیہ الرحمہ نے فروغِ فکر رضا کے لیے ماہر افراد کی کھیپ تیار کرنے کے ساتھ ساتھ اُٹھیں منظم کرنے کے لیے مختلف تنظیمات، مثلاً بزم رضا اور مجلس علمائے نظامیہ پاکتان بھی قائم کیں۔ آپ نے کتب ِاعلیٰ حضرت کی اِشاعت کے لیے قائم کے گئے إداروں، مثلاً مجلس رضا، رضا اکیڈمی اور إدارہ تحقیقات امام احمد رضا ہے بھر پور تعاون کرنے کے ساتھ ساتھ بالخضوص فقاوی رضویہ کی اِشاعت کے لیے'' رضا فاؤنڈیشن' کے نام سے جامعہ نظامیہ رضویہ میں ایک إدارہ قائم کیا، جس نے اعلیٰ حضرت کی متعدد کتب نہایت عمدہ انداز طباعت کے ساتھ شائع کیس اور بعض کتابوں کی طباعت میں بیروت کے معیار کو بھی پیش نظر رکھا۔ رضا فاؤنڈیشن کے تحت'' فقاوی رضویہ'' کے علاوہ درج ذیل کتب زیور طباعت سے آراستہ ہو چکی ہیں:

الدولة المكيّة بالمادّة الغيبيّة له إنباء الحيّ أن كلامه المصون تبيان لكلّ شيء 🖈 الرسائل 🌣 الدعوة إلى الفكر 🌣 بركات الإمداد لأهل الاستمداد ١٠ حيات الموات في سماع الأموات ١٠ الإجازات المتينة لعلماء بكة والمدينة ١٠ حسام الحرمين على منحر الكفر والمين ١٠ كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم المحيات محدث اعظم ياكتان وغيره -۲۰ صفر المنظفر ۱۳۴۰ ه بمطابق 30 اكتوبر 2018 و كوجلس علمائے نظاميه يا كتان كےصد رِكرا می شیخ الحدیث ڈاکٹر فضل حنان سعیدی مدخلۂ کی صدارت میں مجلس عاملہ كاإ جلاس منعقد ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہصد سالہ عرس اعلیٰ حضرت کی مناسبت ہے مجلس کے زیر اہتمام''انظامیہ'' کا''امام احمد رضانمبر''شائع کیاجائے گا،جواس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ پنمبرنامورسُنی فلمکاروں کے قدیم وجدیدو قع مضامین پرمشمل ہے۔ قدیم مضامین کے حوالہ جات کوجد پرنسخوں کے مطابق کر دیا گیاہے اور حسب ضرورت معمولی ترمیم بھی کی گئی ہے۔ دعا ہے کہ باری تعالی اکابر اہل سنت کا سامیہ جارے سرول برتا دیر باصحت سلامت ر کھے اور ہماری اِس کاوش میں شریک تمام حضرات کی مساعی کوشرف قبول ہے نو ازے۔

تم هوسرايا شمع مدايت مُحُيِّ سُنّت اعلى حضرت

كلام بشنراد هُ اعلى حضرت ،مفتى أعظم مهند ،مولا نامصطفیٰ رضاخان رحمة الله علیه تم ہو سرایا شمع بدایت محی سقت اعلی حضرت تم ہو ضائے دین و ملت محی ستّ اعلیٰ حضرت بح علم وچشمهٔ حکمت محی سنّت اعلی حضرت ہو دریائے فیض ورحمت محی ستت اعلیٰ حضرت كر دى زنده ستت مرده دين نبي فرمايا تازه مولی مجدد دین و ملت محی ستت اعلی حضرت اُس سے راضی رب و نبی ہو جس سے آتا تم راضی ہو تم ہو رضائے حضرت عزت محی ستّ اعلیٰ حضرت کیوں نہ بجے عالم میں ڈنکا آپ کے علم و فضل کا آتا تم نے بجائی وین کی نوبت محی سنت اعلی حضرت مركب حلقة ابل سنت معدن علم و فضل وكرامت منبع فيضِ شاو رسالت محى ستّ اعلى حضرت پھوٹ رہے ہیں مختم برعت پھول رہی ہے شاخ ضلالت رببر امت شيخ طريقت محى ستت اعلى حضرت زیر قدم تھے ہم جو تمہارے گویاجت میں تھے سارے تم جو سدهارے راو جنت محی سنت اعلی حضرت ہو گئی دنیا دوزخ گویا ہجر کی تب نے ایبا پھوٹکا جلوه دکھا دو دور ہو فرقت محی سقت اعلیٰ حضرت تم وہ مجسم نور ہدایت دور ہے جس کے دم سے ظلمت ہادی ملت ماحی بدعت محی سقت اعلیٰ حضرت

## والداعلى حضرت مولا نانقي على خان عليه الرحمه

تحرير:شرف ملت، شِنْخ الحديث مولانا محمد عبدالحكيم شرف قادرى رحمة الله عليه سابق شِنْخ الحديث جامعه نظاميه رضوبيه، لا مور

رئیس امتحکمین قدوۃ امتقین مولانانقی علی خال، ابن عارف باللہ مولانارضاعلی خال قدس سر ہماماہ رجب ۱۳۳۱ھ/1830ء میں محلّہ ذخیرہ، ہر ملی شریف میں پیدا ہوئے۔(1)

آپ کے آباء واجداد قتد صار کے معزز قبیلہ ہر شیج کے پٹھان تھے، جوشاہانِ مغلیہ کے دور میں لا ہور آئے اور مقتدر عہدوں پر فائز رہے۔ لا ہور کاشیش محل اُنھیں کی جا گیرتھا۔(2)

آپ کے والد ماجد مولانا رضاعلی خال (متوفی ۲۱ جمادی الاولی ۱۲۸۲ھ/1866ء)

(3) اسینے دور کے نامور عالم اور عارف باللہ بزرگ تھے۔

حضرت مولا نانقی علی خال علیہ الرحمہ نے اپنے والد ماجد سے علوم دینیہ کی مخصیل اور یکھیل کی۔ (4) ۱۲۹۴ھ 1877ء میں اپنے فرزند ار جمند اعلیٰ حضرت مولا نا شاہ احمد رضا خال بریلوی کے ساتھ حضرت شاہ آل رسول مار ہروی قدس سرۂ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں حضرات شرف بیعت و خلافت سے مشرف ہوئے۔ (5) حضرت شیخ نے تمام سلاسل جدیدہ وقد بہہ کی اِجازت و خلافت اور حدیث کی سند عطا فر مائی۔ ۱۳۹۵ھ ا زینی دھلان سے تبر کا سند عدیث کی زیارت اور حج کی سعادت حاصل کی۔ اِسی موقع پر سید احمد زینی دھلان سے تبر کا سند عدیث حاصل کی۔ اِسی موقع پر سید احمد زینی دھلان سے تبر کا سند عدیث حاصل کی۔ اِسی موقع پر سید احمد زینی دھلان سے تبر کا سند عدیث حاصل کی۔ اِسی موقع پر سید احمد زینی دھلان سے تبر کا سند عدیث حاصل کی۔ اِسی موقع پر سید احمد زینی دھلان سے تبر کا سند عدیث حاصل کی۔ (6)

الله تعالى نے آپ كوگونا گول صفات سے نواز اتھا۔ امام احمد رضا بریلوی فر ماتے ہیں: 
د جحد الله! منصب بشریف علم كایا بيذ رُروهُ عليا كو پہنچایا۔

#### ع راست می گویم ویز دان نه پیند د جز راست

کہ جو دِقّت انظار وحِدٌ تِ افکار وہم صائب ورائے ٹا قب حضرت حق جل وعلا نے اُنھیں عطافر مائی ، اِن دیار وامصار میں اُس کی نظیر نظر نہ آئی فراست ِ صادقہ کی بید حالت بھی کہ جس معاملہ میں جو پچھ فر مایا وہی ظہور میں آیا ۔عقلِ معاش ومعاد دونوں کا بروجہ کمال اجتماع بہت کم سنا ، یہاں آئکھوں دیکھا۔ علاوہ بریں سخاوت وشجاعت وعلو ہمت و کرم ومرقت وصد قات خفیّہ ومبرات جلیہ و بلندی اقبال و دبد به کمال وموالات فقرا، و امر دینی میں عدم مبالات باغنیا ، حکام (7) سے عزلت ، رزق موروث پر قناعت وغیر ذلک ، فضائل جلیلہ و خصائل جیلہ کا حال وہی کچھ جانتا ہے جس نے اس جناب کی برکت و صحبت سے شرف پایا ہے۔'(8)

اللہ تعالیٰ کی محبت اور نبی کریم میر اللہ عقیدت تو اس خاندان کاطرہ امتیاز ہے۔ اُس زمانے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ایک اثر کی بنا پر بیہ مسکلہ معرکة الآراء بنا ہوا تھا کہ باقی چھ زمینوں پر نبی اکرم میر اللہ کی مثل انبیاء ہوئے ہیں یا نہیں ؟ ایک گروہ بڑی شدومد سے اِن چھ مثالوں کو مان رہا تھا، جب کہ حضرت مولا نافق علی خان اور اُن کے ہم مسلک علمائے اہل سنت کا موقف تھا کہ بیے قبیدہ قطعی غلط ہے اور اثر ابن عباس سے استدلال کرنا غلط ہے۔ اِس سلسلے میں آپ نے ماہ شعبان ۱۲۹۲ ھے 1875 ء کو 'اِصلاح ذات البین' کرنا غلط ہے۔ اِس سلسلے میں آپ نے ماہ شعبان ۱۲۹۲ ھے کیا، کین فریق مخالف کی طرف سے کوئی مناظرہ کے نام سے مناظرہ کا اشتہار شائع کیا، کیکن فریق مخالف کی طرف سے کوئی مناظرہ کے لیے تیار نہ ہوا۔ (9)

آپ کی کوششوں سے میفتندایساسر دموا کہ پھرسر ندا تھاسکا۔

تمام عمر شریف علوم دینیّه کی تعلیم و تدریس اور تصنیف و تالیف میں صرف فرمائی۔ حافظ الملک حافظ رحمت خان بہادر کے نبیر ہ نواب نیاز احمد خان ہوش فرماتے ہیں:

اکثر اشخاص کوتعلیم علم کاشوق دلاتے ہیں۔ اپناوقت دینیات کے پڑھانے میں بہت صرف فرماتے ہیں۔ ہنگام کلام ،علوم کادریا بہہ جاتا ہے۔ ''اَلُّ عَسائِلہُ اِذَا تَحَكَّمَ فَهُو بَحُرٌ يَمُو جُ " کامضمون اُنھیں کی ذات جُمِع حسنات پرصادق آتا ہے۔ کسی نحو، کسی علم میں عاری نہیں۔ ہرعلم میں وخل معقول ہونا بجز عنایت باری نہیں۔ اُمور خیر میں اپنے اوقات عزیز صرف کرنے میں دشواری نہیں۔ مسائل مشکلہ معقول نے اُن کے سامنے مرجبہ حضوری پایا۔ منقول میں بدونِ حوالہ آیت مشکلہ معقول نے اُن کے سامنے مرجبہ حضوری پایا۔ منقول میں بدونِ حوالہ آیت وحدیث کلام نہ کرنا اُن کا ایک قاعد ہ کلی نظر آیا۔ اُن کے حضور اکثر منطقی اپنے لیے قیاس وشعور کے موافق صغرائے تنا اور کبرائے مدح، شکل بدیمی الانتاج بنا کر دعوائے تو صیف کوثابت کر دکھاتے ہیں۔ آخر الامر نتیجہ نکا لئے وقت بیش عرز بان پر دعوائے تو صیف کوثابت کر دکھاتے ہیں۔ آخر الامر نتیجہ نکا لئے وقت بیش عرز بان پر

کیا عجب مدرسهٔ علم میں اِس عالم کے شمس آگر سبق شمسیہ پڑھتا ہواگر (10)

آپ کے تلامٰدہ کے اسائے گرامی معلوم نہ ہو سکے، کین صرف آپ کے فرزندانِ ار جمندامام احمد رضا بریلوی ممولا ناحسن رضا خال بریلوی اور مولا نامحمد رضا خال بریلوی کے نام ہزاروں شاگر دوں کی فہرست پر بھاری ہیں۔

#### تصانیف:

آپ کی تصانیف آپ کے تبحر علمی کا مند بولتا ثبوت ہیں۔ انداز بیاں ناصحانہ اور

دلنشین ہے۔امام رازی کا تبحر اور امام غزالی کاپُر سوزلب ولہجہ قاری کے دل و دماغ دونوں کو اپیل کرتا ہے۔آپ کا إصلاحی لٹریچر اِس لائق ہے کہ اُس کی زیادہ سے زیادہ اِشاعت کی جائے۔درج ذیل تصانیف آپ سے یادگار ہیں:

الكلام الأوضح فى تفسير سورة الم نشرح - ٢٣٨ صفحات برشمل بيد كتاب ورة الم نشرح كتفير، مسائل دينيه اورسيرت سيدعا لم ميري برشمل به المرافع الم

النجاة النجاة. نبي اكرم ميرالله كسيرت طيب

🖈 سرور القلوب بذكر المحبوب.

ج جواهر البیان فی أسراد الأركان. اركان اسلام: نماز، روزه، زكوة اور ج کے فضاكل اور اسراد پر بے شل كتاب ہے كئ سال پہلے ملتبہ حامد بيه، لا ہور نے شائع كى شى ۔ كاش كوئى اداره جديد كتابت اور كمل تحج كے ساتھ إسے شائع كردے تو بيہ بؤى دينى خدمت ہوگى۔ امام احمد رضا بر يلوى قدس سره نے إس كے اڑھائى صفحات كى شرح ميں ايك مبسوط كتاب "ذواهد السجنان من جواهر البیان "كھى تھى، جس كا تاریخى نام "سلطنة المصطفى فى ملكوت كلّ الورى "ہے۔

اصول الرشاد لقمع مبانی الفساد. إس مین ایسے قواعد ولائل سے ثابت کے ہیں جومسلک اہل سنت و جماعت کی حقانیت اور نجدیت کا بطلان ظاہر کرتے ہیں۔

هدایة البریة الی الشریعة الأحمدیة. وسفرقون کا حکیما ندرود

اذاقة الاثام لمانعى عمل المولد والقيام. ميلا وشريف اورقيام كمئرين كارد يريت اذاقة الاثام "كارد يريت المام احمد رضا بريلوى كى شرح" رشاقة الكلام فى شرح اذاقة الاثام" كساته مطيع اللسنت، بريلى سے چپ چكى ہے۔

فيضل العلم و العلماء. موضوع نام بي سے ظاہر ہے۔ بير ساله متعدد بار حجيب چکا ہے۔ اذالة الأوهام .ردّنجدييه تزكية الإيقان. تقوية الايمان كارد \$ الكواكب الزهراء في فضائل العلم و العلماء. علم كفضائل اورآ داب \$ علماء کے موضوع پر۔اس رسالہ کی احادیث کی تخریج امام احمد رضا بریلوی نے فر مائی جس کا نام''النجوم الثواقب في تخريج أحاديث الكواكب''ےـ الرواية الروية في الأخلاق النبوية . ني كريم على الله كاخلاق كريمه \$ النقادة النقويّة في الخصائص النبوية. خصائص مصطفى على اللهار \$ لمعة النبراس في آداب الأكل و اللباس. كمائي ين اورلباس كآواب \$ التمكّن في تحقيق مسائل التزيّن. زيبوزينت كماكل \$ أحسس الوعاء في آداب الدعاء. بيرساله اما احدرضا بريلوي كي شرح "ذيل \$ المدعا لأحسن الوعاء "كماتهكيم تبهچي چكا بــــ خير المخاطبة في المحاسبة والمراقبة. محاسب القس اورم اقبك مسائل. \$ هداية المشتاق الى سير الأنفس والآفاق. سيرفس اورسير كائناتكى \$ تفصيلات اورمسائل \_ ارشاد الأحباب الى آداب الاحتساب. طلبي واب اورأس كآداب 2 أجمل الفكر في مباحث الذكو. ذكر كماكل

عين المشاهدة لحسن المجاهدة. مجابد ونُفس كم ماحث.

T

- تشوق الأوّاه الى طريق محبة الله. محبت الله كاطر يقد اوراس راه كقاضيه نهاية السعادة في تحقيق الهمة و الارادة. بمت اور اراده كمعنى كتقيق له أقوى الذريعة الى تحقيق الطريقة والشريعة. شريعت وطريقت كابا بمي تعلق من الفريعة الى تحقيق الطريقة والشريعة. شريعت وطريقت كابا بمي تعلق من المناس المناس
  - الأرواح في تفسير سورة الانشراح . (11)

### هج وزيارت:

خواب میں نبی اکرم میرالی نے طلب فرمایا۔ باوجود بیاری اور کمزوری کے چند احباب کے ہمراہ رخت سفر باندھا اور سوئے حرم روانہ ہو گئے۔ کچھ عقیدت مندوں نے علالت کے پیش نظر مشورہ دیا کہ بیآئندہ سال پر مانتوی کرد بیجیے۔ فرمایا:

''مدینه طیبہ کے قصد سے قدم دروازہ سے باہر رکھوں ۔پھر چاہے روح اُسی وقت پرواز کر جائے۔''

محبوب کریم میرون نے اپنے فدائی کے جذبہ محبت کی لاج رکھ لی اورخواب ہی میں ایک پیالے میں دواعنا بیت فرمائی ،جس کے پینے سے اِس قدر اِفاقہ ہوگیا کہ مناسک جج کی اوائیگی میں رکاوٹ ندر ہی۔(12)

#### سفرآ خرت:

حدیث شریف میں ہے: ''جو شخص پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کرفوت ہوا، وہ شہید ہے۔'' اِس حدیث کے مطابق حضرت مولانا نقی علی خال نے شبادت معنوی کا مقام پاید؛ کیونکہ خونی اِسہال کے عارضے میں بروز جعرات، بوقت ظہر، ماہ ذیقعدہ کے آخر 1880ء میں آپ کا وصال ہوا، اور والد ماجد کے پہلومیں محو استراحت ابدی

ہوئے ۔رحم ماللہ تعالی۔(13)

وصال کے دن مین کی نماز پڑھ لی تھی ظہر کا وقت ابھی باقی تھا کہ پیغام اجل آگی۔ حاضرین نے مشاہدہ کیا کہ آخری وقت بار بارسلام کہتے تھے۔ پھر اعضاء وضویراس طرح ہاتھ پھیراجیسے وضو کر رہے ہوں۔ یہاں تک کہناک میں پانی ڈالا گویا اپنے طور بروہ ظہر کی نماز بھی اداکر گئے۔

امام احدرضا خال بریلوی آخری لمحات کی چشم دید کیفیت بیان کرتے ہیں:

د جس وقت رُوح پر فتوح نے جدائی فرمائی فقیر سر ہانے حاضر تھا۔ والتد العظیم!

ایک نو رہلی علاند نظر آیا کہ سینہ سے اُٹھ کر برق تابندہ کی طرح چبرہ پر چپکا اور جس طرح لمعانِ خورشید آئینہ میں جنبش کرتا ہے۔ بیاحالت ہوکر غائب ہوگیا۔ اس کے ساتھ ہی روح بدن میں نہ تھی۔ پچھلاکلمہ کہ زبانِ فیض تر جمان سے نکلالفظ ' التد' مقاول ! اور اخیر تحریر کہ دستِ مبارک سے ہوئی " بسم السلسه السرحمن اللہ حسن السلسه السرحمن اللہ حسن اللہ عنہ کہ دوروز پہلے ایک کاغذ پر کھی تھی۔ (14)

وصال کے بعد امام احد رضا خاں بریلوی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت پیرومرشد آل رسول مار ہروی، حضرت مولا نانقی علی خاں کے مزار پرتشریف لائے۔ عرض کیا: حضور! یباں کہاں؟ فرمایا: '' آج سے یہاں رہا کریں گے۔''(15)

#### حواشي

- 1 ... محمود احمة قادري مولاناشاه ، تذكره على الله الله سنت ، خانقاه قادريه ، بهار من : 251
- 2 ... ظفر الدين بهاري مولانا ، حيات اعلى حفرت ( مكتبه رضويه كراچي ) ج: 1 جن : 2
- 3 ... رحمان على مولانا ،ار دوتر جمه تذكره اوليائے ہند (ياكتان مشاريكل سوسائٹى ،كراچى) ص: 193

| 6: <i>ሆ</i> ،1:Շ‹‹                               | ئيات اعلىٰ <i>حصر</i> ت | 4     ظفر الدين بهاري مولانا ،< |
|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|                                                  |                         | 5 ايضاص:8                       |
| ر) <i>ئان:</i> 530                               | ئى ئىند (ار دوترج       | 6 رحمان على مولانا ، تذكره علما |
| حضرت مولا نانقی علی خان کا اِن کے ساتھ کوئی تعلق | يز کی حکومت تھی ،       | 7 أس وقت ہندوستان پر انگر       |
|                                                  |                         | ندتها يا قادري                  |
| تبه حامد بيه لا بهور )ص:6,7                      | جواہرالبیان( مکن        | 8 احمد رضاخان بریلوی امام،      |
| 7:0°.1:30                                        | ئيات اعلىٰ حضرت         | 9 ظفر الدين بهاري بمولانا ><    |
| ب(نولکشور ککھنو) ہن                              | بقر يظامر ورالقلو       | 10 نيازاحمەخان ہوش ،نواب        |
| <b>ت</b> ، ئ:1 ئى/ 7,8                           | ،حیات اعلیٰ حضرر        | 11 ظفرالدين بهاري مولانا        |
|                                                  |                         | 12 الصّاء ج: 1 ص: 8,9           |
| ا 15 الينا                                       | 14 الين                 | 13 اليناء ج:1 ص:9               |

# امام احدرضا کی سوانچ زندگانی اُنہی کی زبانی

تحرير بملغ يورپ مولانا ابراجيم خوشتر قادري رضوي

#### ولا دت:

اشوال ۱۲۷۱ه، روزشنبه، بوقت ظهر، مطابق 14 جون 1856 ء کو ہوئی۔(1)
 تار کر امت:

میں اپنی مسجد کے سامنے کھڑا تھا، اُس وقت میری عمر ساڑھے تین سال کی ہوگ۔ ایک صاحب اہل عرب کے لباس میں مابوس جلوہ فرما ہوئے۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ عربی ہیں۔ اُنھوں نے مجھے سے عربی زبان میں گفتگو فرمائی میں نے فصیح عربی زبان میں اُن سے گفتگو کی۔(2)

## اندازتعليم:

میرے اُستاذ، جن سے میں ابتدائی کتاب پڑھتاتھا، جب مجھے سبق پڑھا دیا کرتے ایک دومر تبدیل سن دیکھ کر کتاب بند کر دیتا۔ جب سبق سنتے تو حرف بحرف افظ بلفظ سنا دیتا۔ روز اندیہ حالت دیکھ کرسخت تعجب کرتے۔ایک دن مجھ سے فرمانے گئے: احمد میاں! بیتو کہوکہ تم آ دمی ہویا فرشتہ؛ کہ مجھ کو پڑھاتے دیرگئی ہے مگرتم کویا دکرتے دینہیں گئی؟ (3)

## سن فراغت:

میں نے جب پڑھنے سے فراغت پائی اور میرانام فارغ التحصیل علما میں شار ہونے لگا اور بیدوا قعد نصف شعبان 1869ء/۲۸۲۱ھ کا ہے، اُس وقت میں تیرہ سال، دس ماہ، پانچ دن کا تھا۔اسی روز مجھ پر نماز فرض ہوئی اور میری طرف شرعی احکام متوجہ ہوئے اور بیدسنب فال ہے کہ میری تاریخ فراغت لفظ "غفور" (۱۲۸۲ھ) اور زُبُر، بیّنَه (4) میں لفظ" تعویذ" (۱۲۸۲ھ) میں ہے۔جبیبا کہ میری تاریخ ولا دت" المختار "میں ہے۔ (5)

#### مرت تربیت:

رة وہابیہ اور افتاء ، یہ دونوں ایسے فن ہیں کہ طب کی طرح یہ بھی صرف پڑھنے سے نہیں آتے۔ اِن میں بھی طبیب حاذق کے مطب میں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ میں بھی ایک حاذق طبیب کے مطب میں سات برس بیٹھا۔ جمھے وہ وفت ، وہ دن ، وہ جبگہ ، وہ مسائل اور جہاں سے وہ آئے تھے اچھی طرح یا دہیں۔ (6)

#### اشواق واشغال:

میرے وہ فنون جن کے ساتھ جھے پوری دلچیں حاصل ہے، جن کی محبت ، عشق شیفتگی صدتک نصیب ہوئی ہے، وہ نتین ہیں اور نتیوں بہت اچھے ہیں:

1 سب سے پہلا، سب سے بہتر، سب سے اعلی، سب سے فیمتی فن میہ ہے کہ رسولوں کے سر دار (صلوات اللہ وسلامۂ علیہ وعلیہم اجھین) کی جناب پاک کی حمایت کے لیے اُس وقت کر بستہ ہو جا تا ہوں جب کوئی کمینہ وہائی گتا خانہ کلام کے ساتھ آپ کی شان میں زبان دراز کرتا ہے۔ میرے پرور دگار نے اسے قبول فر مالیا تو وہ میرے لیے کافی ہے۔ جھے اپنے دراز کرتا ہے۔ میرے پرور دگار نے اسے قبول فر مالیا تو وہ میرے لیے کافی ہے۔ جھے اپنے میں اُس کے مطابق اس کا ارشاد ہے کہ میر ابندہ میرے بارے جو گمان رکھتا ہے میں اُس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فر مات ہوں۔

میرے بارے جو گمان رکھتا ہے میں اُس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فر مات ہوں۔

2 گھر دوسرے فیمر پروہا ہوں کے علاوہ اُن تمام برعت وں کے عقائد باطلہ کار ذکر کے اُنھیں

گزند پہنچا تار ہتا ہوں، جو دین کے مدعی ہونے کے باوجود دین میں فسادڈ التے رہتے ہیں۔

3۔ پھر تیسر نے نمبر پر بقد رطاقت، مذہب حنفی کے مطابق فتوی تحریر کرتا ہوں، وہ مذہب جومضبوط بھی ہے اور واضح بھی تو یہ تینوں میری بناہ گاہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اِنہی پرمبرا بھروسہ ہے۔ (7)

#### شرف بیعت:

میں روتا ہوا دو پہر کوسوگیا۔ حضرت جدامجد رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور ایک صندو فی عطافر مائی اور فر مایا بعنقریب آنے والا ہے وہ شخص جوتہ ہارے در دِدل کی دوا کرے گا۔ دوسرے یا تیسرے روز حضرت مولا نا عبد القا در رحمۃ اللہ علیہ بدایوں سے تشریف لائے اور اپنے ساتھ مار ہر ہ شریف لے گئے۔ وہاں جاکر شاہ آل رسول مار ہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شرف بیعت حاصل کیا۔ (8)

## يهلا حج:

کیہلی بارکی حاضری حضرات والدین ماجدین رحمۃ اللّٰدتعالیٰ علیہاکے ہمر کا بھی۔اس وقت مجھے تحسیرواں (۱۲۹۵ھ 1878ء) سال تھا۔ (9)

## يهالافتوى:

بحده تعالى فقيرنے ١٢ اشعبان ١٨١١هـ/1869ء، تيره برس كى عمر ميں پہافتوى لكھاتھا۔ (10)

## فتوى نويسى كى خدمت:

۱۳ شعبان ۱۳۳۱ ھے کواس فقیر کوفتوی لکھتے ہوئے بھرہ تعالی پورے بچیاس سال

ہوں گے۔ (اوربیسلیلہ یوم وصال ۱۳۳۰ھ پورے پونسال تک جاری رہا) (11) دوسر ااور آخری جج:

مدینہ طیبہ کی دوبارہ حاضری کے وقت (۱۳۲۳ھ/1905ء)میری عمر اکیاون برس، پانچے مہینے کی تھی۔(12)

حرم مکه میں امامت:

مکہ کے جلیل علمائے حنفیہ مثل مولا ناشخ کمال مفتی حنفیہ ومولا ناسیدا ساعیل محافظہ کتب حرم حنفی وقت پر اپنی جماعت کرتے ،جس میں وہ اکابر اِس فقیر کو امامت پر مجبور فرماتے۔(13)

#### مال کی محبت:

(جج کے لیے) چلتے وقت جس لگن (برتن) میں ، میں نے وضو کیا تھا، اُس کا پانی میری واپسی تک نہ چھیننے دیا کہ اُس (احمد رضا) کے وضو کا یا نی ہے۔ (14)

#### اعداءاللديينفرت

جمرہ تعالی بجین سے مجھے نفرت ہے اعداء اللہ سے اور میرے بچول کے بچول کو بھی بغضل اللہ تعالی عداوت اعداء اللہ گھٹی میں بلادی گئی ہے۔(15)

#### مال سيمحبت كامعيار:

الحمد للذك ميں نے مال من حيث هو مال سے بھی محبت ندر كھى مصرف إنفاق في تبيل الله كے ليے اس سے محبت ہے۔ (16)

#### عشق رسالت:

بحدالله الرقلب ك وكلوك ك جاكس توخداك قسم ايك برلكها بوكا: "لا إلى الله الا الله " ووسر ير يكها بوكا: "محمة رَّسول الله " صلى الله تعالى عليه وسلم - (17)

## اینی خبر رحلت:

سرمضان ١٣٣٩هـ/10 مني 1921ء انقال سے جار ماه 22 دن قبل آپ نے اِس آية کريمه وَيُطَافُ عَلَيْهِمُ بِالْبِيَةِ مِّنُ فِضَّةٍ وَّ أَكُواب سے اپنی رحلت کی څبر دی۔ (18)

## پندونصیحت کی آخری مجلس رشد و مدایت:

ا بے لوگو! تم رسول اللہ ﷺ کی بھولی بھالی بھیٹریں ہواور بھیٹر بے تمہارے چاروں طرف ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بہکا ئیں، تمہیں فتنہ میں ڈال دیں، تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں۔ اُن سے بچواور دور بھا گو۔ دیوبندی، رافضی، نیچری، قادیانی، چکڑ الوی سے میں لے جائیں۔ اُن سے بھارے ایمان کی تاک میں ہیں۔ اُن کے حملوں سے ایمان کو بیاؤ۔ (19)

## شهير محبت كي دنيا سے رحلت:

آپ نے وصیت نامہ تحریر کرایا، پھرخود ہی اس پرعمل کرایا۔وصال شریف کے تمام کام اِرشاد کے مطابق گھڑی دیکھ کرانجام دیے جاتے رہے۔

آپ نے ایک نج کر 56 منٹ پہوفت معلوم کیااور ارشادفر مایا گھڑی کھلی سامنے رکھ دو۔ پھر یکا کیک إرشادفر مایا: "تصاویر ہٹا دو۔ "حاضرین کوخیال ہوا کہ یہاں تصویر کا کیا

کام؟ پھرارشا وفر مایا:'' یہی کارڈ، لفافہ، روہ پیہ پیسٹ'

پھراپنے صاحبزاد ہے مولانا محمد حامد رضا خان صاحب سے إرشاد فر مایا: ' وضو کرآؤ، قرآن عظیم لاؤ۔'' ابھی وہ تشریف نہ لائے تھے کہ دوسر ہے صاحبز ادے مولانا شاہ محمہ مصطفیٰ رضا خان صاحب سے إرشاد فر مایا: '' اب بیٹھے کیا کرر ہے ہو؟ سور ہُ لیسین شریف، سورہُ رعد شریف کی تلاوت کرو۔'' آپ نے دونوں سورتیں پوری توجہ سے سیں ۔جس آ بیت میں اشتباہ ہوایا سننے میں پوری نہ آئی یا سبقت و زبان سے زیر، زیر میں اُس وقت فرق ہوا، خود تلاوت فر ماکر ہتا دی۔

سفر کے وفت کی دعائیں جن کا چلتے وفت پڑھنامسنون ہے،تمام وکمال بلکہ معمول شریف سے زائد پڑھیں۔پھرکلمہ طیبہ پوراپڑھا۔

جب اس کی طاقت نه رہی اور سینے میں دم آیا اُدھر ہونٹوں کی حرکت وذکر پاس انفاس کاختم ہونا تھا کہ چہر ہُمبارک پرایک لُمعہ نور کا چیکا، جس میں جنبش تھی ، جس طرح آئینہ میں لمعان خورشید جنبش کرتا ہے۔

وہ جانِ نور،جسم اطهرحضورے ۲۵صفر ۱۳۴۰ دھ مطابق 28 اکتوبر 1921ء دو بج کر 38 منٹ پڑھیک نماز جمعہ کے وقت پر واز کرگئی۔(20)

> انا لله و انا اليه راجعون. أنهين جانا أنهين مانانه ركھاغيرسے كام للد الحمد مين دنيا ہے مسلمان گيا

#### حواله جات

| المقوطات اعلى حضرت من:63 مطبوعه مكتبة المدينه، مراجي ، بإكستان                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حيات إعلى حضرت ، جلد اول بص: 22                                                                     |
| حيات ِ اعلى حضرت ،جلد اول بص 32                                                                     |
| زُبُر وبيّنه اعداد كحساب كالكيطريقة ب،جس كا قاعده يه كلفظ كتمام حروف كاعداد                         |
| ا كيه جائين أيمجموعة اول بوكا يهر برحرف كالفظ كرين تلفظ مين جَتن حروف أئين مريهل حرف                |
| د چھوڑ کر بقیہ تروف کے اعداد جمع کریں ، یہ مجموعہ ٹانیہ ہوگا۔ پھر دونوں مجموعوں کو جمع کردیں فین کی |
| طلاح میں ملفوظ حروف میں پہلے حرف کو ڈبئر اور بقیہ کوئیّنہ کہتے ہیں ۔انظامیہ۔                        |
| الاجازة الرضويه لمبجل مكة البهية، ص:309                                                             |
| ملقوطات اعلى حضرت ص: 141                                                                            |
| ترجمه الاجازت المتينه لعلماء بكة والمدينة بن 161،160 مطبوعه بريلي                                   |
| ملفوظات اعلی حضرت من:412                                                                            |
| ايينا، ص: 181                                                                                       |
| 1 حيات واعلى حضرت ، جلد اول ، ص: 280 ما فوظات واعلى حضرت ، ص: 63                                    |
| 1حيات اعلى حضرت ،جلداول ،ص:280                                                                      |
| 1 ملفو طات إعلى حفزت م 182                                                                          |
| 1 ايينا، ص:183 183 الينا، ص:183                                                                     |
| 1 ايينا، ص: 497                                                                                     |
| 1 وصايه شريف م 13     19 اليفاء ص:15     20 اليفاء ص:16,17                                          |
| ے: مضمون میں ملفوظات اعلیٰ حضرت کے قلہ یم نسخہ کے حوالہ جات تھے۔ادارہ نے جدید نسخہ کے               |
| ت<br>الدجات ذكر كرديم بين _<br>-                                                                    |
|                                                                                                     |

# مجر دِ دین وملت امام احدرضاخان فاصل بربلوی رحمة الله علیہ کے ماہ وسال

ترتيب بمسعود ملت ، ڈاکٹر محرمسعود احرر منة التدعليه

| عيسوى             | هجري              | واقعه                                       | نمبر |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------|
| 14 بون 1856ء      | +اشوال۲۲اھ        | ولادت بإسعادت                               | 1    |
| £1860             | ø1727             | ختم قر آن کریم                              | 2    |
| £1861             | ريخ الاول ۱۲۷۸ھ   | پيلى تقرى <u>ي</u>                          | 3    |
| £1868             | ۵۱۲۸۵             | پېلىء بېتصنىف                               | 4    |
| 1869ء بيمر تيره   | شعبان ۲۸۲۱ه       | وستار فضيلت                                 | 5    |
| سال دس ماه، پاپنج |                   |                                             |      |
| ون                |                   |                                             |      |
| £1869             | ۱۲۸۲ شعبان ۲۸۶۱ ه | آغا زِفتو ی نو کبی                          | 6    |
| <sub>£</sub> 1869 | OITAY             | آغازِ درس <i>و</i> نڌ ريس                   | 7    |
| £1874             | ا۲۹۱ھ             | از دوا.جی زندگی                             | 8    |
| £1875             | ر بيج الاول ١٢٩٢ه | فرزندا كبر مولانا محمه حامد رضاخان كى ولادت | 9    |
| 1876ء             | ۱۲۹۳              | فتوی نویبی کی مطلق اجازت                    | 10   |

| THE PARTY OF THE P | 12121-1-2121-1-2-21-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 |                                      | TANDATATION AND |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1877ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱۲۹۴                                    | بيعت وخلافت                          | 11              |
| £1877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱۲۹۴                                    | پېلى اُر دوتصنيف                     | 12              |
| £1878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱۲۹۵                                    | پہلا جج اور زیارت حرمین شریفین       | 13              |
| £1878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱۲۹۵                                    | شیخ احمد بن زین بن دحلان کی ہے       | 14              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | اچاز تەمدىيث                         |                 |
| <i>₅</i> 1878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۵۱۲۹۵                                   | مفتیٰ مکہ شیخ عبدالرخمن سراج مکی ہے  | 15              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | ا چازت دريث                          |                 |
| <i>₅</i> 1878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۵۱۲۹۵                                   | شخ عابد سندهى كىلمىذرىشىد، امام كعبه | 16              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | شخصين بن صالح جمل الليل على          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | <u>ے اچاز جو دیث</u>                 |                 |
| £1878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵۱۲۹۵                                   | إمام احمد رضاكي پيشاني مين شخ        | 17              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | موصوف كامشامدة انوار الهبير          |                 |
| £1881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱۲۹۸ ه                                  | زمانة حال کے بہودونصاری کی           | 18              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | عورتوں سے نکاح کے عدم جواز کا        |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | فتوى                                 |                 |
| ,1881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵۱۲۹۸                                   | تح يكوترك كاؤكشى كاسترباب            | 19              |
| £1882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ø1799                                   | پېلى فارى تصنيف                      | 20              |

| ۶1885                                   | قبل۱۳۰۳ھ                                | ار دوشاعری کے سنگھار ،تھیدۂ                    | 21             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| 71000                                   |                                         | معراجيد كاتصنيف                                | <i>–</i> '     |
| 4000                                    | J                                       |                                                |                |
| ۶1892                                   | ۲۲ذ ی الحجهٔ ۱۳۱۰                       | فرزنداصغر،مفتئ أعظم حمر مصطفی                  | 22             |
| *************************************** | *************************************** | رضاخان کی ولادت                                | *441********** |
| ۶1894                                   | اا۳ااھ                                  | ندوة العلما كيجلسهُ تاسيس                      | 23             |
|                                         |                                         | ( کانپور ) میں شرکت                            |                |
| £1897                                   | ۵۱۳۱۵                                   | تحریک ندوہ سے ملیحد گی                         | 24             |
| ۶1898                                   | ۲۱۲اه                                   | مقابر برعورتوں کے جانے کی ممانعت               | 25             |
|                                         |                                         | میں فاضلانہ حقیق                               |                |
| 1900ء                                   | ۱۳۱۸                                    | تصيدة عربي آمال الأبوار وآلام الأشوار          | 26             |
| £1900                                   | ر جب۸۳۱۱ه                               | ندوة العلماكے خلاف مقت روز ہ                   | 27             |
|                                         |                                         | اجلاس پیشنه میں شرکت                           |                |
| 1900ء                                   | ۱۳۱۸                                    | علائے ہند کی طرف سے خطاب                       | 28             |
|                                         |                                         | مجدّد مائة حاضره                               |                |
| £1904                                   | عاسات                                   | تاسيس دارالعلوم منظراسلام بريلي                | 29             |
| £1905                                   | <i>ه</i> ا۳۲۳                           | دوسراحج اورزيارت حرمين شريفين                  | 30             |
| £1906                                   | ۵۱۳۲۲<br>ص                              | ا مام کعبیش عبدالله میر داداوران کےاستاذ       | 31             |
|                                         |                                         | شیخ حامد احمد محمد جدادی مکی کامشتر که استفتاء |                |
|                                         |                                         | اورامام احمد رضا كافاضلا نه جواب               |                |

| £1906                                   | ۵۱۳۲۲<br>۵۱۳۲۲                         | علمائے مکہ مکرمہ اور مدین شورہ کے نام | 32                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|                                         |                                        | سندات اجازت وخلافت                    |                   |
| <sub>1906</sub> ۽                       | ۳۲۳اھ                                  | كراجي آمداورمولا نامحمة عبدالكريم     | 33                |
|                                         |                                        | درس سند تھی سے ملاقات                 |                   |
| 1907ء                                   | ۵۱۳۲۵                                  | امام احمد رضائے عربی فتوے کو حافظ     | 34                |
|                                         |                                        | كتب الحرم سيدا ساعيل خليل على         |                   |
|                                         |                                        | كازبر دست خراج عقيدت                  |                   |
| £1912                                   | ۱ <b>۳۳۰</b> الاول ۱ <b>۳۳۰</b> ھ      | شخ بدایت الله محمد بن محرسعید سندهی   | 35                |
| 010160101010100010101010101010100000000 | *************************************  | مهاجرمدنى كااعتراف مجدديت             | 100101011001001   |
| 1912ء                                   | ۵۱۳۳۰                                  | قر آن کریم کاا'ر دوتر جمه "کنن        | 36                |
|                                         |                                        | الايمان في ترجمة القرآن"              | 444101011044444   |
| 1912ء                                   | کیم رہے                                | شخ مویٰ علی شامی از ہری کی طرف ہے     | 37                |
|                                         | الاول•۱۳۳ ه                            | خطاب امام الائمة المجدّد              |                   |
|                                         | ************************************** | للهند والأمّة                         | 44-01-141-1241-44 |
| 1912ء                                   | ۵۱۳۳۰                                  | حافظ کتب الحرم سیداساعیل خلیل کی کی   | 38                |
|                                         |                                        | طرف سخطاب حاتم الفقهاء                |                   |
| *************************************** | ·····                                  | والمحدثين                             |                   |
| £1913                                   | قبل ۱۳۳۱ھ                              | علم المربعات مين ڈ اکٹرسرضياءالدين    | 39                |
|                                         |                                        | كےمطبوعه سوال كافا ضلانه جواب         |                   |

| £1913          | ا۳۳۱ه           | ملت اسلامیہ کے لیے اصلاحی                 | 40 |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------|----|
|                |                 | اورا نقلا فې پړوگرام کااعلان              |    |
| ۶1913 <i>-</i> | ۲۳ دمضان ۱۳۳۱ ه | بہاولپور ہائی کورٹ کےجسٹس محمد دین کا     | 41 |
|                |                 | استفتاءاورامام احمد رضا كافاضلانه جواب    |    |
| 1913ء          | ا۳۳۱ھ           | مسجد کا نپور کے قضیے پر برطانو ی          | 42 |
| # 6            |                 | حکومت ہے معاہدہ کرنے والوں کے             |    |
|                |                 | خلاف ناقدانه رساله                        |    |
| <i>-</i> 1914  | ما بین ۱۳۳۲ھ    | دُ اکثر سرضیاءالدین (وائس چانسلرمسلم      | 43 |
| £1916          | ۵۱۳۳۵           | یونیورٹی علی گڑھ) کی آمد اوراستفاد ہ علمی |    |
| 1916ء          | ۱۳۳۴ ه          | انگریزی عدالت میں جانے سے اٹکار           | 44 |
|                |                 | اور حاضری ہے استثناء                      |    |
| £1916          | oltr            | صدرالصدورصوبه جات دکن کے نام              | 45 |
|                |                 | إرشادنامه                                 |    |
| 1918ء          | ه۱۳۲۷           | سحده تعظيمي كى ترمت برفاضلانه تحقيق       | 46 |
| £1917          | øltty           | تاسيس جماعت رضائے مصطفیٰ بریلی            | 47 |
| £1919          | ۱۳۳۸            | امریکی هیئت دان پروفیسر البرٹ             | 48 |
|                |                 | ايف بورڻا كوشكست فاش                      |    |

| ۶1920 <i>-</i> | ۵۱۳۲۸                         | آئزک نیوٹن اور آئن سٹائن کے        | 49          |
|----------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------|
|                |                               | نظريات كےخلاف فاصلانہ حقیق         |             |
| <i>۽</i> 1920  | ۱۳۳۸                          | رةِحر كت زمين برِ فاصْلانة تحقيق   | 50          |
| 1920ء          | ۱۳۳۸                          | فلاسفەقىرىمەكارۆ بلىغ              | 51          |
| 1921ء          | و٣٣١٥                         | دوقو می نظریه پرحرف آخر            | 52          |
| <i>-</i> 1921  | ١٣٣٩ھ                         | تحريك خلافت كاإفشائے راز           | 53          |
| £1921          | ١٣٣٩ھ                         | تحريك برك موالات كافشائے راز       | 54          |
| £1921          | ١٣٣٩                          | انگریزوں کی معاونت اور حمایت کے    | 55          |
|                |                               | الزام کےخلافتاریخی بیان            |             |
| 28اكۆپر1921ء   | ۲۵صفر ۱۳۴۰ ه                  | وصال                               | 56          |
| 3 نومبر 1921ء  | کیرزی <sup>ج</sup> الاول۱۳۴۰ھ | مدىر پىيىداخبارلا ہور كاتعزيتى نوٹ | 57          |
| ستمبر 1922ء    | ا۳۳اھ                         | سندھ کے ادیب شہیر سرشار عقیلی تنوی | 58          |
|                |                               | كالعزيق مقاله                      |             |
| ۶1930 <i>-</i> | وسياه                         | تبمبئی ہائیکورٹ کے جسٹس            | 59          |
|                |                               | ڈی۔ایف ملا کاخراج عقیدت            | *********** |
| ۶1932 <b>-</b> | الاالط                        | شاعرمشر قءلامه ڈ اکٹر محمدا قبال   | 60          |
|                |                               | كاخراج عقيدت                       | •••••       |

## مقام اعلیٰ حضرت .....اورمشامدات ِقطب مدینه

تحريه:علامه محرحسن على رضوى يريلوى ميلسي

جان جب تک جسم میں باقی رہی ہم نے شید اوین کا دیکھا تجے

اولین حاضری سرکاراعظم، تا جدار دوعالم، شافع محشر، ما لک کوشر میرازی معارک و مقدس موقع پرشخ العرب والعجم، قطب مدینه، خلیفه ٔ اعلی حضرت مولانا شاه ضیاء الدین احمد مدنی قادری رضوی علیه الرحمه کی 1596 صفحات پرشتمل طویل ضخیم سوائح عمری ' سیدی ضیاء الدین احمد الله بن احمد القادری' مرتبه: مولانا تحکیم الحاج محمد عارف قادری رضوی ضیائی علیه الرحمه (بانی واولین صدر مجلس رضایا کستان) کی پروف ریش نگ (تشجیح کتابت) کی سعادت نصیب ہوئی، مولین صدر مجلس رضایا کستان) کی پروف ریش نگ (تشجیح کتابت) کی سعادت نصیب ہوئی، جس میں سیدی حضور قطب مدینہ قدس سرؤ کے ارشادات و فرمودات و مشاہدات کی روشنی میں سرکاراعلی حضرت، مجدد اعظم دین و ملت، امام اہل سنت، فاضل بریلوی رضی القد عند کی عظمت و جلالت شان کے نئے گوشے نظر نواز ہوئے، جواس سے قبل برصغیر پاک و مهند سے حظمت و جلالت شان کے منظر عام پزئیس آئے۔ اِس سے سید نا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حقیم البرکت فقد میں واحادیث و فقد میں وقد میں واحادیث و فقد میں وسعت نظری معاصرین میں برتری و بیت و مقولیت اور آپ کی جلالت علمی واحادیث و فقد میں وسعت نظری معاصرین میں برتری و بیت و مقولیت اور آپ کی جلالت علمی واحادیث و فقد میں وسعت نظری معاصرین میں برتری و بید مثالی کامشاہدہ ہوا۔

مخضراً چندرُ وح پر ورواقعات نذرقار ئين ہيں۔

ځسن و جمال اعلیٰ حضرت:

سیدنا اعلیٰ حضرت کےصاحبز ادگان تو بہت خوبصورت ہیں ، کیا اعلیٰ حضرت بھی بہت

خوبصورت تھے؟ اعلیٰ حضرت کواللہ تارک و تعالیٰ نے ظاہر و باطن کا کمال حسن عطافر مایا تھا۔ اگر ہزار آ دمی بیٹھا ہو،سب کی نظر اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ پر جائے گی کسی اور برنہیں جائے گ۔

## سيدنااعلى حضرت رضى اللهءنه كاعلمي مقام

سیدی قطب مدینه قدس سرهٔ نے ارشاد فرمایا:

''سابق فر مانروا حجاز مقدس حریمن طبیین "شریف حسین" کے دور میں دیارِ عرب کے جید علما کا اجتماع ہوا۔ علما وفضلا کی موجودگی میں فقیر نے اعلیٰ حصرت عظیم البرکت رضی الله عنه کاعربی قصیدہ پڑھا۔ علما نے بہت تعریف فرمائی اور عربی قصیدہ کی فصاحت و بلاغت پر تا دیر گفتگو فرمائے رہے اور خوب خوب دا ددی۔ اُن کے استفسار پر جب فقیر نے بتایا کہ بیقصیدہ میر رے مرشد شیخ احمد رضا قا دری ہر بلوی رضی اللہ عنہ کا تصنیف کردہ ہے، جو کہ ہندی ہیں تو علما کے تعجب و جبرت کی کوئی حد نہ رہی۔

اُ نھوں نے حلف اُٹھاتے ہوئے کہا کہ بید کلام کسی عجمی کانبیں، بلکہ گہد مثق عربی کامعلوم ہوتا ہے۔اُنھوں نے کہا:

''ایبامعلوم ہوتا ہے کہ حضرت علامہ (سیدنا اعلیٰ حضرت) نہ صرف یہ کہ صبح و بلیغ عربی جانتے ہیں بلکہ اکثر عرب قبائل کے نطق (لب ولہجہ) پر بھی کامل اطلاع رکھتے ہیں۔'' (سیدی ضیاءالدین احمدالقادری،ج:1 ہم:442 ہمطبوعہ:حزب القادریہ، لاہور طبع ٹانی:۱۳۲۸ھ)

نظم پُرنوررضالوث ملمذے ہے پاک

سیدنااعلی حضرت میرے روحانی باپ:

حرمین طیبین حجاز مقدس،مصروشام وعراق،مراکش و دشق وہندوستان وغیر ہم کے

17 جليل القدرا كابرمشائخ نے حضرت قطب مدینه کواجازتیں ،خلافتیں عطافر مائیں۔حضور قطب مدینه علیہ الرحمہ فر مایا کرتے:

'' پچے میرے بہت ہیں، مگر بیعت وإرادت سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البر کت رضی اللہ عندسے ہے۔ باپ (روحانی) میرے وہی ہیں، پچے بہت ہیں۔''

حضور قطب مدینه قدس سرهٔ جب اپنے پیرومرشد شخ طریقت کا تذکرہ فرماتے تو آپ کے رُخ انور پرایک عجیب قسم کی پُرکشش چک اورروحانی عجلی پیداہوجاتی اورآواز ہارُعب ہوجاتی، جیسے ہیں ہائیس سال کانو جوان بول رہاہے۔

## سيرنااعلى حضرت كامقام رفيع الشان:

سرکاراعلی حضرت قدس سرهٔ کاتذ کره حرز جان تفا۔ ایک بارسیدی قطب مدیند نے فر مایا: "سیدنا اعلی حضرت رضی الله عند کے عُلقِ مرتبت کامیہ عالم ہے کہ ایک عرصہ ہوافقیر بعارضۂ فالج صاحب فراش ہوگیا۔ اِس حالت میں ایک رات میں نے بحال زارسرکار دوعالم میرالیل کی بارگاہ ہے کس بناہ میں عرض کیا:

''اے میرے آقا ومولی میجائی المجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، جس کی بیسزاہے، میرے پیر ومرشد (حضور اعلیٰ حضرت) کے صدقے مجھے معاف فر مایا جائے اوراپنے در پاک کی حاضری کانٹرف عطا کیا جائے۔''

اسى طرح سر كارغوث الثقليين رضى الله تعالى عندسے إستغاثه كيا\_

چنانچہ اِسی رات خواب میں دیکھا کہ سید نااعلی حضرت رضی اللہ عنداور اُن کے ساتھ دو بزرگ، جو نہایت ہی روشن اور منور چہروں والے تھے غریب خانے پرتشریف لائے

اوراعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی الله عندنے فرمایا:

''ضیاء الدین! آج تم نے الیی درخواست کی کہ میرے غوث اعظم رضی الله عنه تمہارے پاس بفس نفیس تشریف لے آئے ہیں۔''

دوسرے بزرگ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

'' دیکھو! بیربزرگ سلطان الہند حضرت خواجیفریب نواز اجمیری رضی اللہ عند ہیں۔'' اس کے بعد سید ناغوث اعظم رضی اللہ عند نے میر ہےجسم پر اپنا دست شفقت پھیرا اور فر مایا:'' اُٹھو۔''

اِس تعم کے تحت (عالم خواب میں) اُٹھ کھڑ اہوااور وہ تینوں ہزرگ نماز میں مشغول ہو گئے۔ اِس پر میں بیدار ہو گیا تو میں واقعی (عالم بیداری میں) کمرے میں کھڑ اتھا۔ اس پر میں نے نعر ہُرسالت لگایا۔ گھر کے افر اودوڑ ہے ہوئے آئے اور جھے صحت یا ب پا کرجیران رہ گئے۔ میں نے اُضیں کہا: اس جگہ لو ہے کی الماری رکھ دو؟ اس لیے کہ اس مقام پراولیاء اللہ نے نماز ادافر مائی ہے۔ (سیدی ضیاء الدین احمد القادری ،ج: 1 جس: 301)

#### بارگاهِ رسالت میس محبوبیت دمقبولیت:

سیدنا قطب مدین قدس سرهٔ کا قیام اُس زمانه میں باب السلام، سقیفهٔ
الرصاص (باب السلام سے 50 میٹر کے فاصلے پر قدیم عمارت) میں تھا۔ارشا وفر مایہ:
فقد حرمنوی بشاف کی اسال میں السلام سوان مواقع دیکتا ہوں کی مرسر میں

فقیر حرم نبوی شریف کے باب السلام سے اندر حاضر ہواتو دیکھتا ہوں کہ میرے پیر ومرشد سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ مواجہہ مقدس میں حاضر صلوٰ قوصلام عرض کررہے ہیں۔ جھے بہت دکھ ہوا کہ میرے پیرومرشد مدینہ منورہ میں ہیں اور جھے خبر نہیں۔ جب قریب پہنچا تو سید نا اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کونہ دکھے پایا صلو قو دسلام عرض کر کے واپس ہوا۔ باب السلام سے مڑ کر دیکھا ہوں تو سید نا اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو بارگا و مقدس میں موجود پاتا ہوں۔ دو بارہ حاضر ہوا تو پھر پہلے والی کیفیت تھی۔ پھر باب السلام سے تیسری بارم کر دیکھا تو بھی اُنھیں حاضر بارگاہ پایا۔ فقیر سمجھ گیا بیان کا اپنا معاملہ ہے۔ اِس میں دخل اندازی مناسب نہیں اور گھر کو چلا آیا۔ (ایضا، ج: 1، ص: 302) ہمیں اے رضا ترے دل کا پہنہ چلا بھشکل میں اے رضا ترے دل کا پہنہ چلا بھشکل در روضہ کے مقابل جمیں تُونظر تو آیا

ىيەنە بوچھۇ كىسايايا؟

بعینه اسی طرح کا ایک واقعه حضرت سیداحمد شخ جمال الکیل (معلّم الحجاج مکه مکرمه)
نے ارشا دفر مایا۔وہ کہتے ہیں: میرے چیا شخ عقیل جمال الکیل سیدنا اعلیٰ حضرت قدس سرهٔ
العزیز کے مرید تھے۔مدینه طیبہ میں حاضر ہوئے۔ جب باب السلام سے داخل ہوتے ہیں
تو سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کو بارگا و سید الکو نمین میرا کی میں صلوق و سلام عرض کرتا ہوایا تے
ہیں۔ جب قریب پنچ تو نظروں سے اوجھل پایا۔ چند بار ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعدوہ سمجھ گئے
کہ یہ میرے پیرومرشد کا روحانی معاملہ ہے۔ (ایضا میں: 303)

ان ایام میں فقیر باب السلام، زقاق النور ندی (باب السلام کی مغربی جانب کے قدیم بازار سوق القدماشه کی ایک گلی) میں رہائش پذیر تھا۔ (مولانا) فضل الرحمٰن اس گھر میں پیدا ہوا۔ اس مکان پر جنات کا فبضہ تھا بھی بھی کوئی جن آتا اور جھے بازو سے پکڑ کر کہتا: (آپ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے مرید ہیں) آپ کی پشت بڑی مضبوط ہے؛ اس لیے ہم مجبور ہیں، بہتر ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ (کوئی اور مکان لے لو)۔ میں کہتا: "ابھی مجھے فرصت نہیں، جب فرصت ہوگی چلا جاؤں گا۔" فضل الرحمٰن کے پیدا ہونے کے چند دن بعد بید تمام مکان جنات سے بھر گیا۔ میں کھڑا ہوا، اذان وا قامت کہی، تمام جنات غائب ہوگئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میر فریق دوست شخ عتیق مخرج کا لحید ری تشریف لائے۔ ان سے واقعہ بیان کیا تو اُنھوں نے مکان تبدیل کرنے کامشورہ دیا۔ فقیر سقیفة الرصاص میں مکان لے کروہاں منتقل ہوگیا۔

(الصناءج: 1،ص: 306)

#### الدولة المكيّة:

سیدی قطب مدینه علیدالرحمة فرمات:

است ۱۳۲۳ ها 1905ء میں (جب اعلی حضرت دوسری بار ج کے لیے حرمین حاضر ہوئے) ہندوسان کے چندوہ ہینے لیل انبیٹھوی وغیرہ نے شریف مکہ کے بعض مصاحبوں کو سخفے شخا کف دے کر مکارانہ باتوں سے ورغلایا اوران کے ذریعہ سے والی مجاز، شریف مکہ کے دربار میں ایک درخواست پیش کی کہ ہند سے ایک عالم آیا ہوا ہے، وہ عاشق رسول کے طور پرمعروف ہاورصاحب تصانیف کثیرہ ہے۔ وہ رسول اللہ میروس کے ماکواللہ تعالی کے علم کواللہ تعالی کے علم کواللہ تعالی کے علم کواللہ تعالی کے برابر کہتا ہے۔ ہندوستان میں چونکہ انگریزوں کی حکومت ہے؛ وہاں کوئی باز پُرس علم کے برابر کہتا ہے۔ ہندوستان میں چونکہ انگریزوں کی حکومت ہے؛ وہاں کوئی باز پُرس من شریف کہا:

جبتم مانتے ہو کہ وہ عالم عاشق رسول اور صاحب تصانیف کثیرہ ہے پھر میں حکماً اُس کو درب رمیں بلا وَل توبیداُس کی تو بین ہے۔ ہاں! بیکرسکتا ہوں کہتم سوالات کرومیں اُن

سے جواب کے لیے کہوں گا۔

اُنھوں نے پوری عرق ریزی سے پانچ اہم سوالات لکھ کردیے اور حضرت شیخ صالح کمال مکی قدس سرۂ نے حضور سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں وہ پانچ سوالات بیش کر کے جوابات کا مطالبہ اور اِصرار کیا۔ سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے شدید بخار کے باوجود مجموعی طور پر آٹھ گھنٹہ میں ایک طویل ضخیم کتاب ''ال دولة المد کیة '' کی صورت میں اِرقام فرمائی۔

اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قدس سرۂ نے شریف مکہ کے نام ایک خطبھی لکھ کر دیا کہ میرے عقائد اِس کتاب سے ظاہر ہیں۔ مکہ معظمہ علما سے بھرا ہوا ہے اور دنیا بھر کے علما اِس وقت مکہ معظمہ میں موجود ہیں۔ یہ کتاب علما کے حضور پیش کردی جائے اور اگر کوئی اعتراض ہوتو فقیر حاضر ہوکر گفتگو کرنے کو تیار ہے۔ خلطی ہوئی تورجوع کرلوں گا۔

یہ کتاب اکابرعلما کی موجودگی میں شریف مکہ کے دربار میں سنائی گئی تو دوسرے دن شہر مکہ مکرمہ میں اس کتاب کی عام شہرت ہوگئی۔مولوی خلیل انبیٹھوی جواب طلی کے ڈرسے جدہ بھا گ گیا۔

سیدنا اعلیٰ حضرت قدس سرهٔ نے اس کی ایک نقل حضرت علامه ضیاء الدین علیه الرحمه کوعطافر مائی که ترمین طبیبین حاضر ہونے والے علما سے نقمد بیقات حاصل کی جائیں۔ جب سیدی ضیاء الدین قادری علیه الرحمه ایک سال بعد بی نقمد بیقات کے کر بریلی شریف حاضر ہوئے تو سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں عرض کیا: ''حضور و ماں کے علما نے کہا کہ مسئلہ لکھنے کاحق ادا کر دیا ،مسئلہ بالکل حق لکھا ہے۔'' انہوں نے تائید و له اور تقد بی کردی ، لیکن و ہاں علما ہیہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ آپ نے ''السدولة اور تقد بی کردی ، لیکن و ہاں علما ہیہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ آپ نے ''السدولة

المه كية "صرف سات كفئے ميں تصنيف فرمائى اور ڈير اله كھنے ميں نظر انى فرماكر كتاب كمل فرماكر كتاب كمل فرماكر ساڑھة "ميں كم مصنف سفر ميں تھا، اپنے كتب فرماكر ساڑھة آئھ كھنٹوں ميں كمل كر دى علم الكتم بيں كم مصنف سفر ميں تھا، اپنے كتب فاند سے دور، كتب ميسر نہيں اور بيار ...... يہ كيم مكن ہے؟ ہمار اتعلق بھى تو علم و تحقيق اور افتاء كي شعبہ سے ہے!!!

سيدنا اعلى حضرت قدس سرة نے فرمايا:

شریف مکہ کے حکم سے علمائے مکہ نے اِصرار فرمایا، میر اعذر قبول نہ کیا ۔ میں چاہِ وَمرَم شریف پر حاضر ہوا، برکت حاصل کرنے کے لیے وضو کیا، آب زم زم پیا، حجر اسود شریف کا بوسہ لیا، کعبشریف کا طواف کرنے کے بعد دور کعت ادا کرکے مقام ابر اہیم پر ہی حاضر رہا۔ رب العزت کی بارگاہ میں النجا کی ،سید انبیا ہور کا اسید ناغوث اعظم رضی اللہ عنہ سے استعانت طلب کی ، بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے جو نگاہ اُٹھی تو کیا دیکتا ہوں کہ کعبشریف کے دروازہ میں حبیب کریم علیہ الصلوق والسلام جلوہ افروز ہیں۔ داکیل طرف سید ناعلی المرتف کی دروازہ میں حبیب کریم علیہ الصلوق والسلام جلوہ افروز ہیں۔ داکیل طرف سید ناعلی المرتف کی دروازہ میں حبیب کریم علیہ الصلوق والسلام جلوہ افروز ہیں۔ داکیل طرف سید ناعلی المرتف کی کرم اللہ وجہد الکریم اور با کیل طرف حضورغوث الثقلین رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ جوفرہ ات درہے بفقیر تحریر کرتا رہا۔ کویا میرے قلب پر القاء ہوا تھا۔ بارگاہ میں حاضر ہیں۔ جوفرہ ات درہے بفقیر تحریر کرتا رہا۔ کویا میرے قلب پر القاء ہوا تھا۔ (ایننا، ج: 1، میں :308)

کریماں کہ درفضل بالانزند سگاں پرورندوچناں پرورند



# امام احررضا.....مجد داعظم

مقاله زگار بحدث أعظم مندابوالمحامد سيدهم كجهوجهوى عليدالرحمه

خاندان اشر فیہ کے اکابرین نے علوم عقلیہ ونقلیہ کی تکمیل کے بعد محدث اعظم ہند کو امام احمد رضا کے حوالے کیا؛ تا کہ علوم وفنون کے اِس ہمالہ سے فیض حاصل کر سکیس ،لہذا محدث اعظم ہند نے فاصل بریلوی کے انتہائی قریب رہ کر بہت کچھ حاصل کیا، جوبقول اُن کے:

د' یہی گھڑیاں میرے لیے سرمایۂ حیات ہوگئیں۔''

محدث اعظم کوآل رسول ہونے کے ناطے رضوی خاندان سے بے حدقر بت حاصل رہی۔خود فاضل ہر بلوی بے حداحتر ام و اکرام کرتے رہے۔محدث اعظم ہندنے امام احمد رضا کا جومطالعہ کیا ہے اُس کا اظہار متعدد تصنیفات میں ماتا ہے ، کیکن اگرو میں 2 کا اص کے بشن و لا دت اِمام احمد رضا کے موقع پر صدارتی خطبہ کے ذریعہ جو تحقیقی اور مشاہداتی مقالہ پیش فرمایا تھاوہ امام احمد رضا کی تح کی ہے تجدید واحیائے وین پر سب سے زیادہ کممل ، مبسوط اور گراں قد رضمون ہے۔ ذیل میں وہی خطبہ صدارت پیش خدمت ہے۔

#### خطبهٔ صدارت کے مشمولات:

یادگارمنانے پر عقلی وفقی دلیل، یا دگار منانے پر اعتر اض اور جواب، یا دگار منانے پر قر آن تھیم سے دلیل، امام بریلوی کی یا دگار، امام بریلوی کا مقام، وائس چانسلرعلی گڑھامام بریلوی کی خدمت میں، معقولات میں امام بریلوی کا مقام، امام کے علوم وفنون سے میری جیرانی، امام بریلوی کے خدا دادعظیم صلاحیت، حیرانی، امام بریلوی کے مسلم کمالات میرے مشاہدے میں، إفقاء کی خدا دادعظیم صلاحیت، حیرت انگیز قوت حافظ، میری شرادت، حیرت انگیز علم حساب، میری عرض و تمنا، علم الحدیث،

علم الرجال، امام بریلوی کے شاہ کار، امام بریلوی کا دنیائے اسلام پر إحسان، امام بریلوی کا دنیائے اسلام پر إحسان، امام بریلوی کاملین کی نگاہ میں، بریلی کی طرف میری شش، انداز تربیت، غوث اعظم کے ساتھ جیرت انگیز عقیدت، امام بریلوی کالغزشوں سے محفوظ رہنا، امام بریلوی کی شعر گوئی، فن زیجات وفن تکسیر، بجیب واقعہ، وصال کی خبر اور اعلی حضرت اشرفی میاں۔

بسم الله الرحمن الرحيم...أحمد الله الأحدرضاء لسيدنا أحمد وأصلِّى وأسلِّم على سيدنا أحمد رضاءً لله الواحد الصمد وعلى جميع من رضى الله عنهم ورَضُو عنه أحُمَد الرضاء من الأزل إلى الأبد.

امابعد! میرے پیارے سُنّی بھائیو! پیشوال کامہینہ ہے اور بداپی عظیم خصوصیت کی وجہ ہے۔ مستخل ہے کہ ہم اس ماہ کا نام' اہل سنت و جماعت، ہند'' کامہینہ رکھیں ۔ کیونکہ اِس مہینے میں ہندوستان میں اُس قدم کاظہور ہوا جس کی بلندی کونہ صرف ہندوستاں بلکہ عرب و مجم کے تمام دینی وروحانی اراکین دین مثین واساطین حق میین کے جھکے ہوئے سرول نے قبول کیا اور اِس قدم کے نشا نات کو بھی معظم و کرم رکھا۔

## يادگارمنانے پر عقلی فقلی دلیل:

ہمارا اور آپ کا روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ زندہ قومیں ، اُن کی قومیت کی شیرازہ بندی جس کے ہاتھوں سے ہو چکی ہے ، اُس کی یا دگار مناتی ہیں اور اِس کو اپنی زندگی کا بیمہ مجھتی ہیں۔ دنیا نے مان لیا ہے کہ جوقوم اپنے قومی محسنوں کو بھول گئی تو زندگی نے ساری قوم کو بھلا دیا اور موت کے منہ میں ڈال دیا۔ بیقومیت کا فطری جذبہ نہ کسی دلیل نقلی کامختاج ہے نہ

بر ہان عقلی کا۔ اِس کاتعلق میچے انسانیت اور در سی ہوش وحواس سے ہے۔ جوافر ادمحسنین قوم کی یہ دگار منانے سے چڑنے لگتے ہیں ، تو اُن کو دنیانے نہ صرف سے کہ قومیت سے خارج کر دیا بلکہ اُنھیں ایک خاص قتم کا یا گل مجھ لیا گیا۔

ید دگار منانا چونکدایک فطری جذبہ ہے؛ للہذا اِسلام جس کا دوسرانام ہی'' دین فطرت'' ہے، اُس میں اِس جذبے کو اُجا گرر کھنے کی تعلیم اپنے روحانی انداز میں بہت صاف وصریح ہے، جوقر آن عظیم میں ارشاد ہوا:

وذكرهم بايام الله. الله تعالى كرنون كويا دولاتے رہو۔

یوں تو سب دن اللہ کے ہیں گر پچھ ایسے دن بھی ہیں جن دنوں کو خاصان حق نے خصوصیت عطافر مادی اور جن کی یا دسے اللہ تعالی یا د آجا تا ہے، جس کے إذن وعطانے اُس کوسنوار دیا، ایسے دن جس کی بدولت حاصل ہوں، اُس کا گویوم ولا دت سے وقت وفات تک کا ہر دن اور وفات سے حشر تک کا ہر دن 'ول لا خو ق خیر لک من الاولی ''والے آقا کی وسعت دامان میں پاتا رہتا ہے اور بڑھتا ہی رہتا ہے گر إن سارے دنوں میں انتخاب قدرت یوم پیدائش ویوم دصال ویوم حشر ونشر ہے۔

### یا دگار منانے پراعتر اض اور جواب:

چونکہ بات الی آپڑی ہے جس کا زیادہ واضح کر دینا ضروری ہو چکا ہے؛ لہذا اِس سلسلے میں چند منٹ میں آپ کے اور لوں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ پچھلے سالوں میں دیو بندیوں نے عید میلا دالنبی منانے والوں پر جارحانہ حملے کرتے ہوئے کہا تھا کہ کس شخصیت کی اہمیت کی تاریخ اُس کی پیدائش کی تاریخ میں نہیں؛ کیونکہ پیدائش تو اچھوں اور بروں کی ہوتی ہی رہتی ہے۔ بیعیدمیلا دالنبی ایک غیر عاقلانہ اور غیر شرعی چیز ہے۔ اگر یادگار منانی ہے تو اس تاریخ
کی منائی جائے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ و التسلیم نے إظہارِ نبوت فر مایا اور کار نبوت
شروع فر ما دیا تھا۔ بات ایسے انداز میں کبی گئی اور لہجہ ایسا بھولاتھا کہ سطی طور پر بعض د ماغ
واقعی بھول میں پڑ گئے تھے، لیکن ابھی اُن کے پیغام کو 24 گھنٹے کی زندگی نہ ملی تھی کہ شہر
بہرائج گیا، و ہاں تعلیم یافتہ ومتدین ،صف اول کے لوگوں نے مجھ سے اِس کا تذکرہ کرکے
جواب کا مطالبہ کیا۔ میں نے چند گھنٹے کے بعد و ہاں ایک عظیم الشان اجتماع کو مخاطب کرکے
کہا تھا:

عیدمیلا دالنبی کوغیر عاقلانہ کہتے ہوئے اگر سب قوموں کی تاریخ دماغ سے نکل گئ تھی تو اِس چیثم دید چیز ہے آنکھیں کیوں بند ہوگئی تھیں کہ آج جس بغل (گاندھی اور اُس کی ذریت) میں اِن کے فرقے کی اکثریت بل رہی ہے اور جہاں جینتی (گاندھی کا یوم پیدائش) اور مرتبو (گاندگی کا یوم مرگ) منانے میں عبادت گز ارافہ اسپرٹ (جذبہ) کے ساتھ شرکت کی جاتی ہے، کیا اس نے عقل کو اتنی روشن نہیں بخش کے قوموں نے یوم میلا داور یوم ممات کے منانے ہی کوقو می حق مانا ہے؟

# يادگارمنانے برقر آن حکيم سے دليل:

قرآن کریم نے اپنے معجز اندانداز روحانی میں مسلد کی اہمیت کو اِس طرح اُجا گرفر ماید ہے کہ جولوگ قرآن پاک کی تلاوت کا شرف اِس لیے حاصل کرتے ہیں کداس کو مجھیں اور اِس کو ہدایت کی روشنی جان کر اپنے آپ کوسنواریں، اگر ایسے لوگوں کا سامیہ بھی راہ چلتے دیو بندیوں پر پڑگیا ہوتا تو یوم ولا دت اور یوم عرس منانے پر جوغیر اسلامی کہ کرحملہ کر دیا ہے،

إس كى جرأت نه كر سكتے۔

قرآن كريم ميں مقبولان درگاه برحق كے ليے بيكھى ارشا دفر مايا كيا كه:

وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يُبعث حَيًّا. (مريم: 15)

ان پر اللہ تعالیٰ کا سلام ہان کی پیدائش کے دن اور اُن کے وصال کے دن اور جب وہ میدان حشر میں اُٹھیں گے۔

اور اِسی قرآن کریم میں اللہ تعالی کے ایک مقبول بندے سیدنا عیسی علی مینا وعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام کاواضح بیان مٰدکورہے کہ

سلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم اُبعث حیًّا. (مریم: 33) مجھ پراللہ تعالی کا سلام ہے میری پیدائش کے دن اور میرے وصال کے دن اور جب میں میدان حشر میں ہول گا۔

کوئی بتائے کہ اگر کوئی عقل و دین کا در ما ندہ قرآن کو با دلِنخواستہ اپنی دنیا ہی کے لیے سہی، لیکن کلام الہی کہنے پر مجبور ہواً س کو کیا حق ہے کہ نص قطعی قرآنی کارة صرف اپنے جذبہ عناد کی بنا پر کرے، جواللہ والوں سے اِس میں وراثہ چلا آر ہا ہو۔ بالکل ظاہر ہے کہ خاصانِ حق کی ہرگھڑی جب سے زمانہ کی تخلیق ہوئی اور جب تک سلسلۂ زماں رہے گا، ایسی ہے کہ اُن پر اللہ تعالی کا سلام ہے۔ درو دشریف کا جملہ اسمیہ اس دوام و استمر ارکو ظاہر فرمار ہا ہے۔ ہمارے آقا، رسول یا ک کو مخاطب بنا کرصاف کہد دیا گیا کہ:

وللآخرة خير لک من الاولي. (الضحي:4) مرتجهل ساعت ہے آپ کی بعد کی ساعت بہتر ہے۔

بایں ہمہ اس دوامی واستمراری دور کے بورے عہد مبارک میں خود القدرب العزت

وجل وعلا اور اِس اولوالعزم رسول نے تین دن کا انتخاب فر مایا: یوم پیدائش ، یوم وصال و یوم حشر ونشر په

قرآن کریم میں ایسے ایام کو "ایام اللہ" بھی فرمایا گیا ہے اور تھم دیا گیا ہے کہ و خصر میں ایسے ایام کو "ایام اللہ ایام اللہ کیا دگار مناؤر یقیناً اللہ والوں کا دن اللہ بی کا دن ہے۔غرض آیات قرآن یہ نے تعیین تاریخ کو معاذ اللہ بدعت ضلالہ کہنے والوں پر جابجا طمانے مارے ہیں اور دین فطرت نے ہماری فطرت سے ہم کورو کائیس ، بلکہ اس کو اہمیت عطافر ماکریا دگار منانے پر مامور فرمایا ہے۔ فلا ہر ہے کہ ہمراہمیت رکھنے والی شخصیت کی اہمیت و کھے لینے کے منانے پر مامور فرمایا ہے۔ فلا ہم ہے کہ ہمراہمیت رکھنے والی شخصیت کی اہمیت و کھے لینے کے بعد وہ دن یا داتو جاتا ہے، جب کہ اس نے سب سے پہلے زمین پر قدم رکھا، جب اس نے دوسرے عالم کاسفر کیا۔ جس کو دیو بندی گروپ کے صف اول کے لوگ ' دجینی '' ' مرتزو' منانا کو میں اور مسلمان اس کو ' دیوم میلا د' و ' دیوم عرس' کہتے ہیں اور مناتے ہیں۔

بیخیال رہے کہ قبین و تخصیص اِن اللہ والوں کے لیے جوانبیا علیہم السلام ہیں،عبار ۃ العص ہے، یعنی دونوں (یوم ولادت وو فات) کے لیے قر آن کی نص قطعی منصوص ہے۔

بات میں بات نکتی ہے، یہاں جملہ معترضہ سن کیجے کہ قرآن کریم میں خاصان خدا کے لیے تین وقتوں کی تعیین فرمائی گئی ہے جو ممنائی جائے: یوم میلا د، جسیا کہ ہم مسلمان میلا و شریف کی محفل کرتے ہیں۔ دوسرے یوم وصال، جسیا کہ ہم مسلمان اعراس بزرگان دین کرتے ہیں۔ لیکن تیسرایوم حشر ہے، جو کہ مقبولانِ بارگاہ اللی کی شفاعت فرمانے کا دن ہے اوراُس کی یا دگار ممنانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ بیوہ خودہم پر کرم فرما کرمنا کیں اوران شاء اللہ تعالی منا کیں گے۔ تو قرآنی تعبیر میہوئی کہ مسلمانو! بیتین دن ہیں، ان میں پیدائش، وصال منان تمہارا کام ہے اگرتم اس یا دگار ممنانے کے عادی ہوجاؤ تو تیسرادن محبوبان خداکی وصال منان تمہارا کام ہے اگرتم اس یا دگار ممنانے کے عادی ہوجاؤ تو تیسرادن محبوبان خداکی

شفاعت کا دن ہے، اُس کے ستی ہوجاؤگے اور جو تہمیں کرنا ہے اگر نہ کیا تو شفاعت سے محروم رہوگے۔ یہی دیکھنے میں بھی آرہا ہے جو اِن دونوں کی یادگاروں کو منانے پڑم وغصہ سے بھر جاتے ہیں، وہ آج کھلم کھلامسکلہ شفاعت کا اِنگار کر دیتے ہیں یا اِقر ارابیا کرتے ہیں جو اِنگار سے بھی برتر ہے۔ وہ انبیا واولیا سے اِس طرح مایوں ہو چکے ہیں کہ قرآن میں جس کو محماینس الکفار من اصحب القبور. (الممتحنه: 13) فرمایا گیا ہے۔

## امام بریلوی کی یادگار:

بہرحال ہم اورآپ قرآن کریم کاسہارا لے کراً س مہینہ کی یا دگار مناے کے لیے یکجا ہوئے ہیں جس مہینے ہیں اللہ کا ایک مقبول بندہ اور رسول پاک کاسپانا ئب ہم کا جبل شائخ اور عمل صالح کا اُسوہ حسنہ معقولات میں بحرز خار منقولات میں دریائے نا پیدا کنار ، اہل سنت کا امام واجب الاحترام اور اس صدی کا باجماع عرب وجم مجد د، تصدیق حق میں صدیق اکبرکا پرتو ، باطل کو چھا نیٹنے میں فاروق اعظم کا مظہر ، رحم و کرم میں ذوالنورین کی تصویر ، باطل شکنی میں حیدری شمشیر ، دولت فقہ و روایت میں امیر الہؤ منین اور سلطنت قرآن و حدیث کا مسلم میں حیدری شمشیر ، دولت فقہ و روایت میں امیر الہؤ منین اور سلطنت قرآن و حدیث کا مسلم الثبوت ، و زیر المجتہدین ، اعلی حضرت علی الاطلاق ، امام اہل سنت فی الآفاق ، مجد دِ ملت حاضرہ ، مؤید ملت طاہرہ ، اعلی العلماعند العلما وقطب الارشا وعلی لسان الاولیا ، ومولا ، و فی حضرت اللہ علما اللہ عاشق کا مل رسول اللہ مولا نا شاہ احدرضا رحمة جمیع الکمالات اول نا ، فانی فی اللہ والباقی باللہ ، عاشق کا مل رسول اللہ مولا نا شاہ احدرضا رحمة اللہ علیہ درضی اللہ تعالی عندوارضاہ کے قدم ، اوّل اوّل اس خاکدان دنیا میں جلوہ فر ماہوئے۔

# امام بریلوی کا مقام:

تیرهویں صدی کی بیدواحد شخصیت تھی جوختم صدی ہے پہلے علم وفضل کا آ فتابِ فضل

و کمال ہوکر اسلامیات کی تبلیغ میں عرب و عجم پر چھا گئی اور چود ہویں صدی کے شروع میں ہی پورے عالم اسلامی میں اِس کوفق وصد افت کا منار ہ نور سمجھا جانے لگا۔ میری طرح سارے حل وحرم کو اِس کا اعتر اف ہے کہ اِس نضل و کمال کی گہرائی اور اِس علم راسخ کے کو و بلند کو آج تک کوئی نہ یں سکا۔

# وأنس جانسلرعلی كرهام مربلوی كی خدمت مین:

مولانا سیرسلیمان اشرف صاحب بہاری مرحوم سلم یو نیورٹی کے وائس چانسارڈ اکٹر ضاء الدین کو لے کر جب اِس لیے حاضر ہوئے کہ ایشیا بھر میں ڈ اکٹر صاحب ریاضی اور فلسفہ میں فرسٹ کلاس ڈ گری رکھتے ہوئے ایک مسئلہ کوحل کرنے میں زندگی کے قیمتی سال لگا کر بھی حل نہ کر پائے شے اور فیٹاغور ثی فلسفہ کشش اُن پر چھایا ہوا تھا تو اعلیٰ حضرت نے عصر ومغرب کی درمیانی مختصر مدت میں مسئلہ کاحل بھی قلمبند کر دیا اور فلسفہ کشش ثقل کی تھینچ تان کو بھی ختم فر مادیا، جورسالہ کی شکل میں جھپ چکا ہے۔ اِس وقت ڈ اکٹر صاحب جیران تھے کہ اُن کو یورپ کا کوئی تھیور یوں والا درس دے رہا تھا یا اِس وقت ڈ اکٹر صاحب جیران تھے کہ اُن کو یورپ کا کوئی تھیور یوں والا درس دے رہا تھا یا اِس وقت ڈ اکٹر صاحب جیران تھے کہ اُن کو یورپ کا کوئی تھیور یوں والا درس دے رہا تھا یا اِس وقت ڈ اکٹر صاحب جیران کے کہ اُن کو یورپ کا کوئی تھیوں نے اِس صحبت کے تاثر اُن کو ایمالاً یہ کہا تھا کہ:

ا پنے ملک میں جب معقولات کا ایک ایک پیرٹ موجود ہے تو ہم نے یورپ جا کر جو کچھ سیکھااپناوفت ضائع کیا۔

### معقولات ميس امام بريلوي كامقام:

یہ روز کامعمول تھا کہ فلکیات و ارضیات کے ماہرین اپنے علمی مشکلات کو لے کر آتے اور دم بھر میں حل فرما کراُن کوشا د شاورخصت فر ما دیتے۔ میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ ماہرین فن نجوم آئے اور فنی دشوار یوں کو پیش کیا تو اعلیٰ حضرت نے بہنتے ہوئے اس طرح جواب دے کرخوش کردیا کہ گویا دشواری نہتھی۔

ایک بار''حماری' کے حل کے بارے میں مجھ سے سوال فرما کر جب کتا بی جواب دیکھا تو اُس پر تحقیق بیان فرمائی تو میں نے محسوس کیا کہ''حماری'' کی حمایت بے پر دہ ہوگئ اور' عروی'' کاعروس ختم ہوگیا۔ (حماری اور عروسی دوشکلیں ہیں اور''صدرا'' کی مشکل ترین ابحاث سے ہیں)

مسکد بخت و اتفاق ''مُس بازغة'' کاسر ماییَ تَفَلَّسُف ہے، مگراس بارے اعلیٰ حضرت کے ارشادات جب مجھے ملے تو اقرار کرنا پڑا کہ ملامحمود آج ہوتے تو اعلیٰ حضرت کی طرف رجوع کرنے کی حاجت محسوس کرتے۔

اعلیٰ حضرت نے کسی ایسے نظر یے کو بھی صحیح وسلامت ندر ہنے دیا جو اسلامی تعلیمات سے متصادم رہ سکے۔اگر آپ و جو دِ فلک کو جا ننا چاہتے ہوں اور زمین و آسمان دونوں کا سکون سمجھنا چاہتے ہوں اور سیاروں کے بارے میں ''کھٹ فیے فلک یٹسبکٹوئن'' نوہمن نشین کرنا چاہتے ہوں اور سیاروں کے بارے میں ''کھٹ فیک حضرت کے رشحات قلم ہیں اور بیراز آپ ہر جگہ کھلتا جائے گا کہ منطق وریاضی والے اپنی راہ کے کس موڑ پر کج رفتار ہو جاتے ہیں۔

# امام کےعلوم وفنون سےمیری حیرانی:

علوم وفنون کا کیا حال ہے؟ اِس کا انداز ہاس سے کیجھے کہ آج کی عمی دنیا بچپاس علوم وفنون کے نام سے بے خبر ہے اور اعلیٰ حضرت کے قلم مبارک سے بچپاس علوم وفنون کے مبسوط رسائل تیار ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اعلیٰ حضرت نے نمازِ عصر کے لیے وضوفر ماتے ہوئے مجھ سے
ارشاد فر مای: نہج عرض شجرہ کا حساب یونانیوں نے جس وقد سے کیا تھا اب دنیا پر ظاہر ہوگیا کہ
یونان، بلکہ دنیا کے ہر پیاڑ سے بلند کوہ ہمالیہ کی ابورسٹ چوٹی ہے، کیا اِس سے حساب لگا دو
گے؟ میں نے دو دن کی مہلت مانگی اور رات دن صفحات سیاہ کرتا ہوا جب صحیح حساب تیار
کر کے حاضر ہواتو فر مایا کہ کیا آپ کا جواب یہ ہے؟ میں نے عرض کیا: ''ہاں!'' مگر چران تھا
کہ جس حساب میں میر امغز سرسو کھ گیاوہ ہر جستہ اِرشاد فر مانے والاصرف ایک عالم ہے یاوہ
ایسا ہے کہ لغت میں اُس کے لیے لفظ ہی نہیں ۔ میر ہے جج جواب پر جو دعا ئیں فر مائیں آج

# امام بریلوی کے مسلم کمالات میرے مشاہدے میں:

آج میں آپ کو جگ بیتی نہیں آپ بیتی سنار ہاہوں کہ جب بخیل درس نظامی و تخیل درس نظامی و تخیل درس نظامی و تخیل درس مدیث کے بعد میرے مربیوں نے کار انتہا کے لیے اعلیٰ حضرت کے حوالے کیا ، زندگی کی یہی گھڑیاں میرے لیے سرمایۂ حیات ہو گئیں اور میں محسوں کرنے لگا کہ آج تک جو پچھ پڑھا تھا وہ پچھ نہ تھا اور اب ایک دریائے علم کے ساحل کو پالیا ہے۔ علم کوراتخ فرمانا اور ائیان کورگ و پے میں اُتار دینا اور چھ علم دے کرنفس کا تزکیفرما دینا ہے وہ کرامت تھی جو ہر مرمنٹ برصا در ہوتی رہتی تھی۔

# إفتا كى خدا داد عظيم صلاحيت:

عادت کریمتھی کہ استفتاء ایک ایک مفتی کوتقسیم فرمادیتے اور پھر ہم لوگ دن بھر محنت کر کے جواب ت مرتب کرتے ، پھر عصر ومغرب کے درمیان مختصر ساعت میں ہر ایک سے پہلے استفتاء پھر فتوی ساعت فرماتے اور بیک وقت سب کی سنتے۔ اِسی وقت مصنفین اپنی تصنیف دکھاتے، زبانی سوال کرنے والوں کو بھی اجازت تھی کہ جو کہنا ہو کہیں اور جوسنانا ہو سنائیں۔ اتنی آوازیں، اِس قدر جداگانہ باتیں اور صرف ایک ذات کو سب کی طرف توجہ منائیں۔ اتنی آوازین، اِس قدر جداگانہ باتیں اور صرف ایک ذات کو سب کی طرف توجہ فرمان، جوابت کی تھے وقصد بی و اِصلاح، صعنفین کی تائید وقعیج اغلاط، زبانی سوالات کا تشفی بخش جواب عطا ہور ہا ہے اور فلسفیوں کے اس خبط کی کہ لایہ صدر عدن السواحد الا السواحد (ایک سے صرف ایک بی صا در ہوسکتا ہے) کی دھجیاں اُٹر رہی ہیں۔ جس ہنگامہ سوالات وجوابات میں بڑے بڑے اکا برعلم وفن سرتھام کر چپ ہوجاتے ہیں کہ سکس کی سنیں اور کس کی نہیں ، وہاں سب کی شنوائی ہوتی تھی اور سب کی اِصلاح فرما دی جاتی تھی۔ یہاں اور کس کی نہیں ، وہاں سب کی شنوائی ہوتی تھی اور سب کی اِصلاح فرما دی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ اوبی خطار بھی نظر ہو جاتی اور اُس کو در ست فرما دیا کرتے تھے۔

## حيرت انگيز قوت حافظه:

یہ چیز روز پیش آتی تھی کہ تھیل جواب کے لیے جزئیات وفقہ کی تلاش میں جولوگ تھک جاتے تو عرض کرتے، اُسی وفت فر مادیتے کہ رقہ السمحتار جلد فلال کے سفحہ فلال میں اِن لفظوں کے ساتھ جزئیہ موجود ہے۔ درّ مسحتار کے فلال صفحہ مطر میں بی عبارت ہے۔ عالمگیری میں بقید جلد وصفحہ وسطر بیدالفاظ موجود ہیں، ارشاد فر مادیتے۔ اب جو کتا بول میں جاکرد کھتے تو صفحہ وسطر وعبارت وہی یاتے جوز بانی اعلیٰ حضرت نے فر مای تھا۔

اس کوآپ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ خدا دادقوت حافظہ سے ساری چودہ سو برس کی کتابیں حفظ تھیں۔ یہ چیز بھی اپنی جگہ پر جیرت ناک ہے، مگر میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ حافظ قر آن کریم نے سالہاسال قر آن عظیم کو پڑھ کر حفظ کیا، روز انہ دہرای، ایک ایک دن

میں سوسو پار دیکھا، حافظ ہوا ، محراب سنانے کی تیاری میں سارادن کاف دیا اور صرف ایک
کتاب سے واسطہ رکھا، حفظ کے بعد سالہا سال مشغلہ رہا ، ہوسکتا ہے کہ کسی حافظ کوتر او تک
میں لقے کی حاجت نہ بڑی ہو، گواہیا دیکھانہیں گیا اور ہوسکتا ہے کہ حافظ صاحب کسی آیت
کریمہ کوس کر اتنایا در کھیں کہ اُن کے پاس چوقر آن کریم ہے اُس میں آیئہ کریمہ دا ہنی
جانب ہے یا بہ نیں جانب ہے، گویہ بھی نا در چیز ہے، مگریہ تو عادماً محال ہے اور بالکل محال
ہے کہ آیت قر آنیہ کے صفحہ وسطر کو بتایا جا سکے ۔ تو کوئی بتائے کہ تمام کتب متد اولہ وغیر متد اولہ
کا ہم جملہ بقید صفحہ وسطر بتانے والا اور پورے اسلامی کتب خانے کا صرف ' حافظ 'بی ہے یا وہ
اعلی کرامت کا 'د نمونہ ربانی' ہے ، جس کے بلند مقام کو بیان کرنے کے لیے اب تک ارباب
لغت واصطلاح لفظ یانے سے عاجز رہے ہیں۔

#### میری شرارت:

مجھے اپنی بیشرارت یا دہے کہ جان ہو جھ کراپنے جانے ہو جھے جزئیات فقہ کو دریافت کرتا تو اعلیٰ حضرت مسکرا کر بتا دیتے اور مزید حوالے بتا دیتے مع صفحہ وسطر عبارت نوٹ کرلیتا کہ شاید بھی صفحہ یاسطریا عبارت میں کسی لفظ ونقطہ کی بھول ہوجائے ،مگر آج میں بڑی مسرت کے ساتھ باقر ارصالح اپنا بیان دیتا ہوں کہ میری شریرانہ خواہش ہمیشہ ناکام رہی ہے۔

# حيرت انگيزعلم حساب:

چونکہ میں نے حساب کی تعلیم اسکول طور پر پائی تھی؛ لہٰذا فرائض کے حساب کی مشق بڑھی ہوئی تھی اور ایسے استفتاء میرے سپر دفر ماتے تھے۔ ایک مرتبہ پیدرہ بطن کا مناسخہ آیہ، ظاہر ہے کہ مورثِ اعلیٰ کی پیدر ہویں پشت میں درجنوں وِر نثہ دار ہوں گے، مجھے اس کے جواب میں دورات اورایک دن سخت محنت کرنی پڑی اور آنہ پائی سے درجنوں ور ڈاکے تن کو قلمبند کردی۔ نمازعصر کے بعد بیٹھا کہ استفتاء سناؤں ، وہ بہت طویل تھا، فلاں مرا اور فلاں کو وارث چھوڑے ، اس میں صرف ناموں کی تعداد اتن وارث چھوڑا، پھر فلاں مرا اور اسنے وارث چھوڑے ، اس میں صرف ناموں کی تعداد اتن زیدہ تھی کہ فل سکیپ سائز کے دو صفح بھرے ہوئے تھے۔ اِدھر استفتاء ختم ہوا، اُدھر بلاکسی تا خیر کے ارشا دفر مایا کہ آپ نے فلاں کو اتنا اور فلاں کو اتنا ، درجنوں نام بنام لوگوں کا حصہ بتا دیا۔ اب میں جران و مشتدر کہ استفتاء کو بیس مرتب تو میں نے پڑھا، ہرایک نام کو بار بار پڑھ کر اُن کا حصہ قلمبند کیا ، لیکن مجھ سے صرف سب اُحیا (زندہ افراد) کا نام کوئی پو چھے تو بغیر استفتاء اور جواب دیکھے نیس بتا سکتا۔ یہ کیا تبحر؟ کیا و سعت ادراک؟ تو بو تو بہ! یہ کتنی شاندار کرامت ہے کہ ایک بار استفتاء سنا تو درجنوں ور ٹاکا ایک ایک نام یا در ہا اور ہر ایک کا صحہ کہ ایک بار استفتاء سنا تو درجنوں ور ٹاکا ایک ایک نام یا در ہا اور ہر ایک کا صحہ وی سے سے کہ ایک بار استفتاء سنا تو درجنوں ور ٹاکا ایک ایک نام کوئی گیا ہو۔

#### ميرى عرض وتمنا:

میں اُس سر کار میں کس قدر شوخ تھا یا شوخ بنا دیا گیا تھا؟ اپنا جواب اعلیٰ حضرت کی نشست کی جار پائی پر رکھ کرعرض کرنے لگا کہ:حضور! کیا اِس علم کا کوئی حصہ عطانہ ہوگا جس کا علمائے کرام میں نشان بھی نہیں ماتا؟ مسکرا کر فر مایا:

''میرے پاس علم کہاں جو کسی کو دوں؟ بیتو آپ کے جدِ امجدسر کارغو ہیت کا فضل وکرم ہے اور پچھٹیں۔''

یہ جواب مجھ ننگ خاندان کے لیے تازیا خترت بھی تھا کہ لوٹنے والے لوٹ کر خزانہ والے ہو گئے اور میں'' پدرم سلطان بود'' کے نشہ میں پڑار ہا اور سے جواب اِس کا بھی نثان دیتا تھا کہ علم راسخ والے مقام تواضع میں کیا ہوکراپنے کوکیا کہتے ہیں؟ بیشوخی میں نے بار بار کی اور یہی جواب عطا ہوتا رہا اور ہر مرتبہ میں ابیا ہو گیا کہ میرے وجود کے سارے کل برزے معطل ہوگئے۔

علم قرآن

علم قرآن کا اندازہ اگر صرف اعلیٰ حضرت کے اِس ترجے سے کیجے جواکثر گھروں میں موجود ہے اور جس کی کوئی مثالِ سابق ندع بی زبان میں ہے نہ فارسی میں ہے اور نہ اُردو میں اور جس کا ایک ایک لفظ اپنے مقام پر ایسا ہے کہ دوسر الفظ اِس جگہ پرنہیں لایا جا سکتا، جو بظاہر محض ترجمہ ہے مگر در حقیقت وہ قرآن کی صحیح تغییر اور اُردو زبان میں قرآن ہے۔ اِس ترجمہ کی شرح حضرت صدر الافاضل، استاذ العلما مولانا محمد تعیم الدین صاحب علیہ الرحمہ نے حاشیہ پر کھی ہے۔ وہ فرمات سے کہ دور ان شرح میں کئی بار ایسا ہوا کہ اعلیٰ حضرت کا استعال کر دہ لفظ اٹل ہی فکا اِ اعلیٰ حضرت خود شخ سعدی کے فارسی ترجمہ کو سراہا کرتے تھے، لیکن اگر حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ اُردو زبان کے اس ترجمے کو دیکھ پاتے تو فرما ہی دیتے لیکن اگر حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ اُردو زبان کے اس ترجمے کو دیکھ پاتے تو فرما ہی دیتے است و علم قرآن مسی حیا تھی است. "

علم الحدیث کاانداز ہاس سے تیجیے کہ جتنی حدیثیں فقہ حنی کاماخذ ہیں، ہروقت پیشِ نظر اور جن حدیثوں سے فقہ حنفی پر بظاہرز د پڑتی ہے اُن کی روایت و درایت کی خامیاں ہروقت از بر۔

علم الحديث ميں سب سے نازک شعبه علم اساء الرجال كا ہے۔ اعلیٰ حضرت كے سامنے كوئى سند پر مھى جاتى اور راويوں كے بارے ميں دريافت كيا جاتا تو ہر راوى كى جرح

وتعدیل کے جو الفاظ فرمادیتے تھے، اُٹھا کر دیکھا جاتا تو ''تقریب' و''تہذیب'
و'' تذہیب' میں وہی لفظ مل جاتا تھا۔ بیکی نام کے سینکٹروں راویان حدیث ہیں، لیکن ہر بیکی کے طبقہ واساء کے طبقہ واستادوشا گردکانام بتا دیتے۔ اس فن کے اعلیٰ حضرت خود موجد تھے؛ کہ طبقہ واساء سے بتا دیتے تھے کہ راوی ثقہ ہے یا مجروح۔ اِسے کہتے ہیں علم راسخ اور علم سے شغف کامل اور علمی مطالعہ کی وسعت اور خدا دادگھی کرامت۔

### امام بریلوی کے شاہ کار:

اب ذرااعلی حضرت کے شاہ کارملا حظہ ہوں۔ یہی زمانہ تھاجب کہ وہابیت جنم لے ر ہی تھی اور جسیا کہ دستور ہے کہ تحریک باطل اپنے ابتدائی دور میں تہافت اور شخالف میں مبتلا رہتی ہے۔ابھی کچھ کہااور پھر اِس سے ٹکرا کراُس کے خلاف کچھ کہا۔صراطِ متنقیم میں کسی چیز کو بزرگوں کا ارشاد بتایا ،تقویۃ الا بمان میں اسی کو بدعت وصلالت لکھ مارا۔ ایک نے پچھ کہا دوسرے نے کچھ کہا۔مولوی رشید احمر گنگوہی نے اپنے کوآ غاتقی سمجھ کرفتوی دے دیا کہ آغاتقی کے باغ میں کواحلال ہے۔کوا کھانے کو کارِثواب قرار دے کر بکرے کے کپورے بھی ہضم كرنے كيگے۔اس طرح تحليل مَا حَوَّمَ الله كاسلسله چل بيڑا۔ دوسرى طرف سارے اعيان فرقہ نے میلا دشریف کی شیرین اور آستانہ جات اولیاء کے چڑھاوے محرم کی سبیل، بار ہویں شریف، گیارھویں شریف کے تبرکات کے لیے ' پنجس''،' حرام' اور'' کفری پلاو'' كى بكواس شروع كردى \_ يعنى تحريم ما أحل الله كاسلسلة على قائم موكيد مسئلة حيدكي آثر لے کریہاسپرٹ پیدا کی گئی کہانبیا اوراولیا کوعام بشریت سے بالاتر جانناہی شرک ہے۔اگر موحد ہوتو انبیا اور اولیا سے الگ ہو جاؤ ، ان کا تذکر ہ بھی نہ کرو۔اگر مولوی اساعیل صاحب کی بولی میں پھنس جاؤتو لحاظ رہے کہ تعریف ایسی کرو جوبشریت عامہ سے بلند نہ ہو، بلکہ

جہاں تک ہوسکے ایسی بولی بولوجس سےلوگ سمجھیں کہ بشریت بھی بڑی چیز ہے۔ اولیا اور انبیا کوبشریت ہے کم باور کراؤ۔

اس کے بعد قدرتی طور پر جب اعمال متعلقات عقائد کو بُر ابھلا کہہ چکتو عقائد پر براہ راست حملہ کا جار حانہ شروع کر دیا۔اعلان کیا گیا کہ کلام اللی میں بھی جھوٹ کا دخل ہوسکتا ہے۔ اللہ تعالی کو بیا سمجھ کرنہ کہو کہ وہ ہر عیب سے وجو با پاک ہے اور جھوٹ اُس کلام میں محال ہے۔ بلکہ اگر اللہ تعالی کو پاک و بے عیب کہنے کی مجبوری آ پڑے تو سمجھ کر کہو: ' عاد تا اگر چہ جھوٹ نہیں بولتا، لیکن اگر بول دے، بلکہ اپنے کو سارے عیوب میں ملوث کر دے تو وہ قادر وہ تارہے۔ نہ بیع قلاً باطل ہے نہ شرعاً۔''

ذرا إس جرأتِ كافرانه كوديكھيے كه الله تعالى نے رسول پاك كوصاف صاف" فاتم النهيين" فرمايا تو فرقه كے ايك ذمه دار نے قرآن ميں تو ژمروژ شروع كردى كه " پچھلے نبى ہونے" ميں كيا ركھا ہے؟ ايسا سمجھناعوام كاطريقه ہے۔لفظ خاتم النہيين كى دلالت مطابقى

صرف ختم ذاتی پر ہے، ختم زمانی پراگر دلالت ہے توضمنی ہے، وہ عبارۃ النص نہیں ہے۔ ضروری عقیدہ' 'ختم ذاتی'' کا ہے۔اس بولنے والے نے بہت زور باندھا کہ مسکتہ بینے کے بعدأن کے امام کا خواب تعبیر یائے مگر قرآن کوتو ژمروڑ کرنے والے اور عقیدہ ضرور ہیہ ہے مندموڑنے والے بیدد کیچکر حیران ہو گئے کہ غلام احمد قادیانی نے اِعلان کر دیا کہ اگراب بھی نبی ہوسکتا ہے تو اُس کے ہوجانے میں کون سی قیامت ہے۔ ''نبی ہو سکنے'' کی ذمہ دار دیو بندی یارٹی ہے،اگروہ اینے دعوے کونباہ سکے تو ہم اپنے'' نبی ہوجانے'' کونباہ لیں گے۔ اب آپ بتائے کہ دین یاک کے ساتھ یہ اِستہزا کیا جائے ، بیرکافرانہ غداریاں کی جائيي،النداوررسول کی شان میں گـتاخیاں،بدزبانیاں کی جائیں تو کوئی اگرفنافی الدنیا ہوکر غور ہی نہ کرے اور کو ئی عاقبت کے خیال سے آ زاد اِس پر دھیان ہی نہ دے، کوئی دین و دینداری ہے غافل محض مولویوں کی مولویت قرار دے کرالگ ہو جائے ،غرض جس نے دین سے کوئی مضبوط رشتہ نہ رکھاوہ حیب رہے تو حیب رہے مگروہ کیسے خاموش رہے جس کو پوری صدی کے دین یاک کا ذمہ دار ہونا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا فانی فی اللہ اور باقی باللہ بندہ جو عیب توعیب ہے کسی ہنر و کمال میں بھی اللہ تعالی کے لیے لفظ'' اِمکان'' کا استعال اس ذات قدیم کی صفات ِقدیمہ کے لیے جائز نہ قرار دے، وہ ' دعیب کے امکان' ' کوکیے برواشت کرے۔ جورسول یا ک کا عاشق صا دق ہووہ رسول یا ک کی شان میں بدلگامیوں کو کیسے منتا رے؟ چنانج يہى موار بكمال احتياط بكواس والوں كوخط كصاكه:

کیا پی تحریر تمہاری ہے، کیا تم اِس بکواس سے راضی ہو؟ کیا اس بکواس کی اشاعت تمہاری اجازت سے ہے؟

گویا اِس مختاط اعظم نے سمجھا دیا کہ سی بہانے یا جھوٹ سے اپنی ذمہ داری جھوڑ

دے مگررجٹریوں پر رجٹریاں کی گئیں اور اہل باطل کی آنھوں پر ایسی عنادی پئی بندھی رہ گئی کہ دولت جس کہ دعایت سے فائدہ نہ کیا اور تن سازی اور رکیک تاویل غیر ناشی عن الدلیل کی بدولت جس جہنم میں کفر نے قدم رکھا تھا، اس میں دھنتے چلے گئے، اس وقت فاروقی درّہ اور حیدری ذوالفقار کا بے نیام ہو جانا واجب ہوگیا تھا۔ چنا نچید دنیا نے دیکھا کہ جرائم پیشہ مجرموں کے ایک ایک جرم کو آشکار اس طرح کردیا کہ کفروار تدادے ملزموں کوعرب وجم کے علماء ومشائخ علمانے کے سامنے نظا کر کے کھڑ اکر دیا اور ان عادی مجرموں کوال وجرم میں اسے اکا برمشائخ علمانے مجرم کفرو ارتد ادکا فتوی دیا کہ چودہ صدیوں میں سی فرقے کے سی مجرم فرد پر اتنی بڑی تعداد کا انفاق تاریخ میں موجود نہیں ہے۔

یہ تھاوہ واقعہ جس کا مقابلہ اس ملعون پر و پیگنڈے سے کیا جانے لگا کہ آستا نہ رضوبہ بریلی میں کفری مثین ہے، وہاں مسلمانوں کو کافر بنایا جاتا ہے۔ ان عقل کے دشمنوں کو بینہ سوجھی کہ کوئی بھی کسی دوسر ہے کو کافر بنانے کی سکت ہی نہیں رکھتا ، کفر بکنے والا خودا پنے کو کافر بناتا ہے، البتہ اُس کے کفر بکنے اور کافر بننے سے اُمت اسلا میہ کو باخبر کر دیا جاتا ہے؛ تا کہ ان سے بچیں اور کفریات سے اپنے کو محفوظ رکھیں۔ دنیا جانتی ہے کہ مجرموں کو سنز ایس لیے دی جاتی ہے کہ جرموں کو سنز ایس لیے دی جاتی ہے کہ جرم کا اِنسداد ہو، چور کو چور مجسٹر بیٹ نہیں بنا تا بلکہ اُس کے چوری کے جرم نے اس کو چور بنایا۔ مجسٹریٹ نے تو چور کو اس لیے سنز ادی کہ دوسر اور تکاب نہ کرے۔ بیٹھی خالص کہ چور بنایا۔ مجسٹریٹ نے تو چور کو اس لیے سنز ادی کہ دوسر اور تکاب نہ کرے۔ بیٹھی خالص دینی و اِسلا می سیاست کہ بے جھبک اور بے رعابیت ، نہ کسی کی مولویت دیکھی جائے نہ کسی کی بروا کی جائے اور کوئی کسی کی رعابیت کر چکا ہے تو مجرم ہے۔ اس کوفوراً سخت سے خت سے خت

سعدی علید الرحمہ نے ملک بے سیاست کو زندہ رہنے کاحق نہ دیا۔ وہ بھی سیاست

ہے۔ جس میں جرم کی تعزیر فوراً کی جائے اور ارتکاب جرم کے حوصلے کو دبا کرر کھ دیا جائے۔
اگر کاش! ہمارے ملک کے ہمارے کلمہ گواس سیاست کو جان لیتے اور اس پڑمل پیرا ہوتے تو
برصغیر سے لے کر امریکہ تک وہ بکواس نہ ہوسکتی جس کی بدولت نا موس رسول چیار ہے نام
پرجیل جانے کی نوبت آتی۔ رسول پاک پھیار کے بارے اِس ذمانے کا گندالٹر پچرایک
لازمی نتیجہ ہے اُس نا پاک ہمدر دی کا جومجر موں کے ساتھ برتی گئی، اور دیکھیے کہ اس غلط کاری
کی بدولت آئندہ امت اسلامیہ کو کیا گیا بھی تناہے۔ وہ تو اعلیٰ حضرت نے ماضی و حال کے
ساتھ مستقبل کوایسا بھا نہ لیا تھا اور مجر موں کا ایسا تعاقب فرمایا تھا کہ اُن کو چلنے کی راہ نہیں ملتی
ساتھ مستقبل کو ایسا بھا نہ لیا تھا اور مجر موں کا ایسا تعاقب فرمایا تھا کہ اُن کو چلنے کی راہ نہیں ملتی
ساتھ مستقبل کو ایسا بھا نہ لیا تھا اور مجر موں کا ایسا تعاقب فرمایا تھا کہ اُن کو چلنے کی راہ نہیں ملتی
سلسلہ جاری رہتا تو آج معاذ اللہ اسلام کے نام پر کفر نوازی بے پناہ ہوچکی ہوتی۔
سلسلہ جاری رہتا تو آج معاذ اللہ اسلام کے نام پر کفر نوازی بے پناہ ہوچکی ہوتی۔

### امام بریلوی کا دنیائے اسلام پراحسان:

ریتو اعلی حضرت کا دنیائے اسلام وسنیت پر احسان عظیم ہے کہ بکواس والوں کی لمبی لمبی زبانوں کو کاٹ کرر کھ دیا اور کفر جکتے رہنے کی جرائت کو کمزور کر دیا اور اس طرح مجرموں کو برہند کر کے مسلمانوں کوان کے کفری انداز کے شکار ہونے سے بچالیا۔ یعنی اعلی حضرت نے کسی کو کافر نہیں بنایا بلکہ کافر بننے والوں کے جرائم کفریہ کو واضح فرما کرمسلمانوں کو کافر بننے سے بچالیا۔

اعلی حضرت کی اس شان احتیاط کودیکھیے کہ کوئی ممکن رعایت الیمی نتھی جو مجرم کو عطانہ فر مائی گئی ہو۔ اگر کسی کی توبہ شہور ہوگئی تو اُس کے کفریات گنا کر حکم لگاتے وقت الیمی رعایت برتی کہ چھلاگ اس رعایت ہی کو ہر داشت نہ کر سکے۔حضرت علامہ فضل حق خیر آبدی رحمۃ الله عليه نے جس مجرم کاقول قال الموید الموقد که کرنقل فرمایا، وه صرف اعلیٰ حضرت کا محتاط قلم ہے جس نے منصب قضا کی ذمہ داریوں کونہ چھوڑ ااورغم سہا، دکھا ٹھایا، مگر قانون کی مہررعایت کوفطری غیظ برعالب رکھا۔

یہ تو جب غلام احمد قادیانی نے اپنے کفری دعوی نبوت کو کسی طرح نہیں جھوڑا، نوتوی نے نتم زمانی کے عقیدہ حقد کی ضرورت سے إنکار کر دیا اور اس پر جمار ہا،
گنگوہی اور آئید شھوی نے رسول پاک کے علم کے بارے میں حضور کے مقابلے پر شیطان کے علم کو بر ضایا اور باز نہ آئے ، تھانوی علم رسول کی سطح کو ہر زید وعمر و وصبی و مجنون و بہائم حیوانات کی سطح پر لا یا اور ضد کو نہ چھوڑا تو گنتی کے آئھیں جیسے چند مجرموں کی تو بہسے ما یوس ہو حیوانات کی سطح پر لا یا اور ضد کو نہ چھوڑا تو گنتی کے آئھیں جیسے چند مجرموں کی تو بہسے ما یوس ہو کر اس فرض شرعی کو ادافر مایا کہ امت اسلامیہ کو ہوش ہواور وہ جس کش کش میں پڑھئے ہیں کہ مجرموں کا ساتھ دیں تو دامن رسول ہو گھڑ ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور رسول پاک سیکر گھڑ ہیں کے دامن کو تھا ہے رہیں تو مولوی نما نمازیوں سے بے تعلق ہونا پڑتا ہے ۔ اعلیٰ حضرت نے کہ اس کو تھا ہے رہیں تو مولوی نما نمازیوں سے بے تعلق ہونا پڑتا ہے ۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی پرواہ نہ کی جائے ۔ رسول پاک سیکر گھڑ کا دامن دین و ایمان ہے ، اس کو تھوڑ کرخواہ کچھ ہوجائے ، مگر مسلمان نہیں رہ سکتا۔

اِس صاف اور سادہ اور نا قابل انکار بلکہ روشن پیغام کو' کفری شین' کہہ کر پرو پیگنڈ ا کرنا حقیقتاً اِس حقیقت کو مان لینا ہے کہ مجرموں اور ان کے ساتھیوں کے پاس جرم سے بریت کا کوئی سامان ہی نہیں ہے، اُن کا دل بیشکایت نہیں کرسکتا کہ وہ بے گناہ بیں، البستہ ان کوغم اس کا ہے کہ ہمارے جرائم کوآشکار کیوں کیا گیا۔ جس کا جواب خود ان کے علم میں بھی ہے کہ جب تو بہ اِنابت الی اللہ سے مجرموں کومحروم پایا تو وہ مؤاخذہ فر مایا کہ جوشر عمطہر سے فرض عین ہوگیا تھا۔ چنا نچہ دیوبندیت کے نقیب ورئیس المناظر بن حسن چاند پوری نے چھاپ کراعلان کر دیا کہ' ہمارے بڑول کے کلمات کے ظاہر معنی جواعلیٰ حضرت نے پائے تو ہمارے کفرے کینے کوظاہر نہ کرتے خود کا فر ہوجاتے۔''

اعلیٰ حضرت نے اس حقیقت کو واضح فرمادیا کہ دیوبندیوں کی تو حید بتوں اور اصنام کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اینٹی (Antti) انبیا و اولیا ہے ۔ تو حید ان کی بوتل کا صرف فریب کاری کالیبل ہے، جس بوتل میں شرک وکفر و بدعت ہی بھرا ہوا ہے۔

اعلیٰ حضرت نے اس حقیقت کو واضح فر ما دیا کہ دیو بندیوں کا ایمان بالرسول بایں معنی نہیں ہے کہ رسول پاک سید المرسلین ہیں، خاتم انہیں ہیں، شغ المذنبین ہیں، اکرم الاولین والآخرین ہیں، اعلم الخلق اجمعین ہیں، مجبوب رب العالمین ہیں، بلکہ صرف بایں معنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بڑے بھائی ہیں، جومر کرمٹی بن چکے ہیں، وہ ہمیشہ سے بے اختیا راور عند اللہ بے وجا بہت رہے، اگر اُن کو بشرے کم قر ار دوتو تہماری تو حید زیادہ چمکد ار ہوجائے گ۔

ان حقائق کو واضح کر دینے کا بیم قدس نتیجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی جمہوریت اعلانیہ بڑی اکثریت کے ساتھ دامن رسول میں ایک ہوئی ہوئی ہوئی ہے اور دشمنان اسلام کے فریب سے نیج کرمجرموں کے منہ پرتھوک رہی ہے۔

فجزاہ الله تعالی عنا و عن سائر اهل السنة و الجماعة خير الجزاء. دنيا کو بير حقيقت يا در کھنی چا ہيے کہ اعلی حضرت، جن کے قلم کے نيز ہے کی مارنے کئ آنکھيں پھوڑيں، کسی کونمر و دوالی سزادی، کسی کومبہوت کر کے رکھ دیا، يہاں تک کہوہ مرکزمٹی میں مل گئے ، یہاں بھی کراہتے رہے اور وہاں بھی چینے ہیں ، گراتی جرائت آج تک کوئی نہ کرسکا کہ اعلی حضرت کی کسی تصنیف کابرائے نام ہی سہی رو لکھ کر چھاپ دے۔ میدان رزم اس مر دِمیدان کی خداداد ہیت وجلالت کابیا عالم ظاہر کرتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کابیارشادایک طرح سے اظہر حقیقت ہے

وہ رضا کے نیزے کی مارہے

امام بريلوي قدس سرهٔ كاملين كي نگاه مين:

میرے استاذ فن حدیث کے امام (حضرت مولا ناوسی احد محدث سورتی ) کو بیعت حضرت مولا نافضل الرحمٰن تَننج مراد آبادی ہے تھی ،مگر حضرت کی زبان پر پیرومرشد کا ذکر میرے سامنے بھی نہ آیا اور اعلیٰ حضرت کے بکثرت تذکرے محویت کے ساتھ فرماتے ر بتے۔اس وفت تک بریلی حاضر نہ ہواتھا، اِس انداز کودیکھ کرمیں نے ایک دن عرض کیا کہ آپ کے بیرومرشد کا تذکرہ نہیں شتا اور اعلیٰ حضرت کا آپ خطبہ پڑھتے رہتے ہیں۔فرمایا: ''جب میں نے پیر ومرشد سے بیعت کی تھی بایں معنی مسلمان تھا کہ میرا سارا خاندان مسلمان سمجها جاتا تھا، مگر جب میں اعلیٰ حضرت سے ملنے لگا تو مجھ کوایمان کی حلاوت مل گئی۔اب میر اایمان رسمی نہیں ہے، بلکہ بعونہ تعالی حقیقی ہے۔جس نے حقیقی ایمان بخشا اُس کی ما دہے اپنے دل کو سکین دیتار ہتا ہوں۔'' حضرت كالنداز بيان اورأس وفت چيثم پُرنم \_مگر جحصابيامحسوس موا كه واقعي''و لي را ولی می شناسد''اور''عالم راعالم می داند'' \_ میں نے عرض کیا کہ لم الحدیث میں کیاوہ آ ہے کے برابر میں؟ فرمایا: " ہر گرنہیں۔" پھرفر مایا: شنراده صاحب! آپ بچھ مجھے که'' ہرگز نہیں'' کا کیا مطلب ہے؟ سنیے! اعلی حضرت اس فن میں امیر المومنین فی الحدیث ہیں؛ کہ میں سالہا سال تک صرف اس فن میں تلمذ کروں تو بھی اُن کا پاسنگ نہ تھم وں۔

# بریلی کی طرف میری کشش:

حضرت محدث صاحب قبلہ کے اسی قسم کے ارشا دات نے میرے دل کو ہریلی کی طرف کھینچااور ہا لآخر آ تکھوں سے دیکھ لیا کہ اعلی حضرت کیا ہیں؟ اس کا اندازہ ہڑے سے ہڑا مبصر بھی نہیں کرسکتا۔

#### اندازِربیت:

ذرااندازتر بیت دیکھیے کہ کارِ افتا کے لیے جب بریکی حاضر ہواتو میرے اندرلکھنو میں رہنے کی خوبو کافی موجودتھی۔شہر کے جغرافیہ میں باز اراورتفری گا ہوں کوو ہاں کے لوگوں سے پوچھنار ہا کہ جمعہ کے دن کی فرصت میں کچھ سیر سپاٹا کروں۔ جمعہ کا دن آیا تو مسجد میں سب سے آخری صف میں تھا، نماز ہوگئ تو جمھے دریافت فر مایا کہ کہاں ہیں؟ میں بریلی کے لیے مالکل نیاشخص تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے مند دیکھنے لگے۔ یہاں تک کہ اعلی حضرت خود کورے کو ایک دوسرے کے مند دیکھنے لگے۔ یہاں تک کہ اعلی حضرت خود کورے کو ایک دوسرے کے مند دیکھنے لگے۔ یہاں تک کہ اعلی حضرت خود کور ایا تو مسلی سے نواز آ۔ اِس سے زیادہ کا اِرادہ فر مایا تو میں تھرا کر گر پڑا۔ اعلیٰ حضرت بھر مصلیٰ پرتشریف کے اور سنن ونو افل ادافر مانے لگے۔ مسجد کے ایک ایک شخص نے اِس کو دیکھا اور بڑی جیرت سے دیکھا۔ میں نے باز اراور کتب خانہ کی سیر کو طے کر رکھا تھا۔ شام کو جب چلا تو شیامت گنج کی موڑ پر پہلے یان کھانے کی خواہش پیدا ہوئی ، ابھی پان والے سے کہا بھی نہیں شیامت گنج کی موڑ پر پہلے یان کھانے کی خواہش پیدا ہوئی ، ابھی پان والے سے کہا بھی نہیں والے کی دو کان شاکہ ہرطرف سے السلام علیم آھے ! اور مجھ کو جواب دینا پڑے۔ داب پان والے کی دو کان فرق کے دو کان والے کے دو کان

کے سامنے کھڑ اہونامیر اوشوار ہوگیا۔ سلام ومصافحہ کی برکت نے ساراپر وگرام ختم کردیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ بریلی کاذکر نہیں، کلکتہ جمبئی مدارس میں بھی پاپیادہ نہیں، بلکہ موٹر میں بیٹے کر بھی صرف سیر کے لیے نہیں نکلا۔ سارالکھنوی انداز ہمیشہ کے لیے ختم فرمادیا۔ حضرت نحو ث اعظم کے ساتھ جیرت انگیز عقبیرت:

دوسرے دن کارافتا پرلگانے سے پہلے خودگیارہ روپیے کی شیر بنی رکھ کر فاتحہ نوشہ پڑھ کر دست وکرم سے شیر بنی مجھ کو بھی عطافر مائی اور حاضرین میں تقسیم کا تھم دیا کہ اچا نک اعلی حضرت بلنگ سے اُٹھ پڑے۔ سب حاضرین کے ساتھ میں بھی کھڑا ہو گیا کہ شاید کسی شدید حاجت سے اندرتشریف لے جائیں گے، کین حیرت بالائے جیرت بیہ ہوئی کہ اعلیٰ حضرت زمین پر اکڑوں (زانو کھڑے کرکے) بیٹھ گئے ، سمجھ میں نہ آیا کہ بیہ کیا ہور ہا ہے؟ دیکھا تو بیہ دیکھا کتھ تھے کہ سمجھ میں نہ آیا کہ بیہ کیا ہور ہا ہے؟ دیکھا تو بیہ دیکھا کتھ تھے کہ ایک ذرہ زمین پر گرگیا تھا اور اعلیٰ حضرت ویکھا کتھ تھے اُٹھا رہے ہیں۔ اور پھر اپنی نشست گاہ پر بدستورتشریف فرما ہوئے۔

اِس واقعہ کود کھے کرسارے حاضرین سرکارغوشیت کی عظمت و محبت میں ڈوب گئے اور فاتحہ کی شیرین کے ایک ایک ذرے کے تبرک ہوجانے میں کسی دلیل کی حاجت نہ رہ گئی اور اب میں نے سمجھا کہ بار بار مجھ سے جوفر مایا گیا کہ: ''میں پچھ نہیں ، یہ آپ کے جدامجد کا صدقہ ہے۔' وہ مجھے خاموش کر دینے کے لیے ہی نہ تھا اور نہ صرف مجھ کوشرم دلا ناہی تھی ، بلکہ در حقیقت اعلیٰ حضرت غوش پاک کے ہاتھ میں ''چوں قلم در دست کا تب' تھے۔جس طرح غوث پاک کے ہاتھ میں ''چوں قلم در دست کا تب' تھے۔جس طرح خوث پاک رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم جو کہ اتھ میں ''چوں قلم در دست کا تب' تھے۔ جس طرح

اورکون نہیں جانتا کہ رسول پاک سیار اسپنے رب کی بارگاہ میں ایسے تھے۔قرآن کریم نے فر ماید:و ما ینطق عن الھوی ان ھو الا وحی یوحی۔

#### امام بریلوی کالغزشوں ہے محفوظ رہنا:

علائے دین کے اعلیٰ کارنامے چودہ صدیوں سے چلے آرہے ہیں، گر لفزش قلم اور
سبقت السانی سے بھی محفوظ رہنا ہے اپنے بس کی بات نہیں۔ زورِ قلم وہ میں تفر د پبندی میں
آگئے، بعض تجد د پبندی پر اُئر آئے، تصانیف میں بھی خود آرائیاں ملتی ہیں، لفظوں کے
استعال میں بھی ہے احتیاطیاں ہوجاتی ہیں، قولِ حق کے لیجے میں بھی ہوئے حق نہیں ہے،
دوالہ جات میں اصل کے بغیر نقل پر ہی قناعت کرلی گئی ہے، لیکن ہم کو اور ہمارے ساتھ
سارے علائے عرب و مجم کو اعتر اف ہے کہ حضرت شیخ محقق وہلوی، بحرالعلوم فرنگی محلی یا پھر
اعلیٰ حضرت کی زبان وقلم کا بیرحال دیکھا کہ حولیٰ تعالی نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے اور
زبان وقلم نقطہ برابر خطاکرے اس کو ناممکن فر مادیا۔ ذلک فضل الله یؤ تیه مین یہ شاء.
اس عنوان برغور کرنا ہوتو فناوی رضو بیرکا گہر امطالعہ کرڈ الیے۔
اس عنوان برغور کرنا ہوتو فناوی رضو بیرکا گہر امطالعہ کرڈ الیے۔

# امام بریلوی کی شعر گوئی:

کتنی عجیب بات ہے کہ ایسے امام الوقت متند العصر کے پاس، جس کورات دن کے کم از کم بیس گفتے میں صرف نشر علم دین سے واسطہ ہو، جس کے ایوان علم میں اپنے ساتھ قلم دوات اور دینی کتابوں کے سوا کچھنہ ہو، جوعرب وعجم کار ہنما ہو، اُس کے شعر کہنے کو کیا کہا جائے ؟ کسی سے شعر سننے کی فرصت کہاں سے ملتی ہے؟ مگر شان جا معیت میں کی کیسے ہواور مملکت شاعری میں برکت کہاں سے آئے اگر اعلی حضرت کے قدم اس کونہ نوازیں۔ حضرت

حسان رضی اللہ تعالی عنہ جس رشک جنال سے سرفراز تھا اُس کی طلب تو ہر عاشق کے لیے سر مایۂ حیات ہے۔ چنا نچہ اعلی حضرت کے حمد و نعت کا ایک مجموعہ کی حصوں میں شائع ہو چکا ہے، جس کا ایک ایک لفظ خودمست ہے اور سننے والوں کوستی عطا کر تار ہتا ہے۔

ایک مرتبه کھنو کے ادیبوں کی شاندار محفل میں اعلی حضرت کا قصیدہ معراجیہ میں نے ایپ انداز میں بڑھاتو سب جھو منے لگے۔ میں نے اعلان کیا کہ اُر دوادب کے نقطہ نظر سے میں ادیبوں کا فیصلہ اِس قصیدہ کی زبان کے متعلق جا ہتا ہوں توسب نے کہا کہ:

''اِس کی زبان تو کوثر کی وُصلی ہوئی زبان ہے۔''

اس قتم کا ایک واقعہ دبلی میں پیش آیا تو سرآ مدشعرائے دبلی نے جواب دیا کہ: ''ہم سے کچھ نہ پوچھئے ،آپ عمر بھر پڑھتے رہے اور ہم عمر بھر سنتے رہیں گے۔''

## فن زیجات ون تکسیر:

فن زیجات وفن تکسیر میں شانِ إمامت کے نمونے آج اعلیٰ حفرت کے تلافہ ہسے معلوم کیے جاسکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے ارشد تلافہ وحضرت ملک العلماظفر الملة والدین اس عہد میں ہر دوفن کے ماہر مانے جارہے ہیں۔ علم جفر میں اعلیٰ حضرت ساری دنیا میں فرد کیا تھے، ہڑے ہر معلوں فن ' نمنظرہ'' تک پہنے کرآ گے معذور ہوجاتے ہیں اور ان کے حسابات میں جواب سے پہلے کوئی نہ کوئی کسر آجاتی ہے۔ ہڑے ہڑے رشال و جفار نے اعتراف کیا کہ م اعلیٰ حضرت کے آگے طفل دیستان ہیں۔

#### عجيب واقعه:

إسلسله مين أيك واقعه ياوآ كيا كه حضرت مولا نامدايت رسول رحمة التدتعالى عليه

ر پاست رام پور میں علمی منصب بر فائز تھے،نواب صاحب کی بیگم بھار پڑیں جن کی بیاری نواب صاحب کے لیے نا قابل برداشت تھی۔ان کی بیاری کا انجام جاننے کے لیے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بھیجا، پہلے تو اعلی حضرت نے ٹال دیا مگرمولا نا کاسوکھا سامنہ دیکھ کررحم آگیا اورلکھ کردے دیا کہ:''اگر رفض ہے تو بہنہ کی تو اِسی محرم میں رام پور کے اندر مرجائے گ۔" نواب صاحب نے طے کرلیا کہ ماہ محرم کوتو رو کانہیں جاسکتا، مگر رام پور سے چلا جانا ممکن ہے،مع بیگم کے نینی تال چلے گئے کہ وہاں موت واقع ہوئی تو وہ نینی تال ہے،رام پور نہیں ہے، مگروہ جو کہ فرمایا گیا ہے جَفّ القلمُ بما هو کائن (یعنی جو کھ ہونا ہے قبم نے لکھ دی ہے) آخر ریہ ہوکر رہا کہ کانپور کی مسجد شہید گئنج کے ہنگا مے میں لیفٹینٹ گورنرمسٹرمسٹن کی بے چینی حدسے بڑھی تو نواب صاحب کوتا روے دیا کہ رام پورآ تا ہوں ،جلدآ کرملو۔ نواب صاحب الکیلے جانے کو تیار ہوئے تو بیگم نے نہ مانا اور دونوں ما دِمحرم میں جیسے ہی رام پور پہنچے كه بيَّكم كاانتقال ہوگیا۔اعلیٰ حضرت نے مولا ناہے فرمایا تھا كہاس پرایمان نہلا نا ،مگر ہوگا ایسا ہی چنانچہوہ ہوکرر ہا۔

کارخانۂ قدرت کے جس مجوبہ کاری میں دنیانے دیکھا کہ علامہ شامی کی وہ مبارک ہستی تھی جس نے وہابی نجد میہ کو باغی قر ار دے کراس کے خلاف آواز بلند کی اور دہلی کے شاہ صاحب نے اپنے گھر کی وہابیت کو چھپا کر فن کر دیا، اُس کار وٌ فر ما دیا اور اعلیٰ حضرت نے وہابیت نجدیت دیو بندیت کی وہ بے مثال گردن ز دنی فرمائی کہ عرب وعجم نے امامت ومجد دیت کا تاج زر "یں فرق (سر) مبارک پرد کھ دیا۔

### وصال کی خبراوراعلیٰ حضرت اشر فی میاں:

میں اپنے مکان پرتھا اور ہر ملی کے حالات سے بخبرتھا۔ میرے حضور شخ المشاکخ اعلیٰ حضرت شاہ سیدعلی حسین اشر فی میاں قدس سرہ العزیز وضوفر ما رہے تھے کہ یکبارگ رونے لگے ، یہ بات کسی کی سمجھ میں نہ آئی کہ کیا کسی کیڑے نے کا ٹ لیا ہے؟ میں آگے بڑھا تو فر مایا:

"بیٹا میں فرشتوں کے کاندھے پرقطب الارشاد کا جنازہ دیکھ کررو پڑا ہوں۔" چند گھنٹے کے بعد ہریلی کا تار ملاتو ہمارے گھر کہرام پڑ گیا۔اس وقت حضرت والد ماجد قبلہ تھیم الاسلام علامہ سیدنذراشرف قدس سرہ کی زبان پر بے ساختہ آیا کہ دحمہ اللّٰہ علیہ. اس وقت ایک خاند انی ہزرگ نے فرمایا کہ اِس سے تو تاریخ وصال تکلتی ہے۔

آج ہم اور آپ اسی مکتائے روز گار امام ومجد دقطب الارشاد کی بارگاہ عالی میں نذرانۂ عقیدت پیش کرنے کو جمع ہیں اور ان کی روح مبارک سے دارین کا آسرالگائے ہوئے ہیں۔

فرحمة الله تعالى عليه ورضى الله تعالى عنه أحمدَ رضًا.

فقط

فقیرانثر فی وگدائے جیلانی ابوالمحامد سید محمد غفرلۂ کچھوچھوی مزیل ، گپور

# امام احمد رضا بحيثيت محدث

تحرير: دُاكرُ فضل حنان سعيدي، شيخ الحديث جامعه نظامير ضويد، لا مور

نوٹ: یتر مینظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے درجہ الشہا وہ العالمیہ سیشن 1988 کے لیے لکھے گئے مقالہ'' برصغیر میں علمائے اہل سنت کی خد مات حدیث'' کا حصہ ہے۔

#### ولا دت باسعادت:

اعلیٰ حضرت مولا نامفتی الشاہ احدرضا خال علیہ الرحمہ 10 شوال المکرّم 1272 ھ بمطابق 14 جون 1856ء کو ہریلی (روہیل کھنڈ) میں پیدا ہوئے۔

(رحمان علی ،تذ کرہ علائے ہند ،ص98)

# تعليم:

فاضل بریلوی علیه الرحمه نے علوم معقول و منقول اینے والد ماجد مولا نافقی علی خان سے حاصل کیے۔ آپ کے علاوہ مولا نا ابوالحسین نوری مار جروی ، مولا نا عبدالعلی رامپوری اور مرز اغلام قادر بیگ وغیر ہم علیہ ہم المصمه سے بھی استفادہ فرمایا۔

(بدرالدين قادري ،سوانح اعلى حضرت ،ص:98 ،99)

فاضل بریلوی نے اپنے والد ماجدمولا ناالشا ہٰقی علی خان ہے اکیس علوم حاصل کیے، باقی تقریباً سینتیس (37)علوم فضل رہانی وفیض نبوی ہے آپ پر منکشف ہوئے۔

#### در آن حدیث:

فاضل بریلوی علیه الرحمه تعلیم ہے فراغت کے بعد مذریس و إفتا کے منصب پرمتمکن

ہوئے۔ دیگر علوم وفنون کے ساتھ ساتھ علم حدیث میں بھی پیرطولی رکھتے تھے۔ علامہ ظفر الدین بہاری رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

آپ نے درس و تدریس بھی کسی مدرسے میں مدرس ہوکر یا اپنا ہی مدرسہ قائم کر کے نہیں کی، لیکن ایک زمانے میں مرجع طلبا رہے۔ دور دور سے طلبا آکر مستفید ہوتے رہتے۔ سہار نپور اور دیو بند مدرسہ اپنی طولانی عمر وقد امت کی وجہ سے بہت مشہور تھا، لیکن وہاں کے چند طلبا دیو بند اور گنگوہ کو چھوڑ کر درس صدیث وفقہ کے لیے بریلی، اعلیٰ حضرت کی خدمت میں صاضر ہوئے۔ یہاں کے طلبا کو سخت تعجب ہوااور اُنھوں نے آنے والوں سے بوچھا: ''طلبا کو شَمَّهُ خَیْرًا کا مرض ہوتا ہے، ایک جگہ برٹ صدیب بیں وہاں سے برٹ ھنا چھوڑ کر دوسری جگہ چل دیے، ہوتا ہے، ایک جگہ برٹ صدیب بیں وہاں سے برٹ ھنا چھوڑ کر دوسری جگہ چل دیے، لیکن بیٹمو ما ایسی جگہ ہوتا ہے کہ دوسری جگہ وہاں کی تعریف ہوتی ہو۔ آپ لوگ دیو بند اور گنگوہ سے بریلی کس طرح بہنچ ؟ اِس لیے کہ وہ ابنی مدرسوں میں اِس کی تعریف کریں اور وہ بھی اعلیٰ حضرت جسے راق قع بی نہیں کہ سی اہل سنت عالم کی تعریف کریں اور وہ بھی اعلیٰ حضرت جسے راق وہابی کہ۔ ' ( اُنھوں نے کہا)

" فی کے کہ وہاں مولانا کی مدح و ثنائیں ہوتی ، مگر ایک بات کہنے پروہ بھی مجبور ہوت تھا کہ ہوتے ہیں کہ جب کوئی تذکرہ فکلتا تو اخیر میں ایک ٹیپ کا بندیہ ضرور ہوتا تھا کہ "احمد رضا قلم کا بادشاہ ہے، جس مسلہ برقلم اُٹھایا پھر نہ کسی موافق کو اِضافہ کی ضرورت رہتی ہے اور نہ مخالف کو اِنکار کی۔ " یہی صفت ہماری کشش کا باعث بن جود یو بند اور گنگوہ کوچھوڑ کر ہر ملی پہنچے۔ (حیات اعلیٰ حضرت)

# علم حدیث میں قلمی خد مات

مفتی اعظم پاکستان سیدابوالبر کات شاہ صاحب فرماتے تھے جب اعلیٰ حصرت کی عمر 50 سال ہوگئ تو آپ نے تمام تر توجہ تصنیف و تالیف کی طرف پھیر دی اور فرمایا:

"ایک دور، لینی صدی گذرگئ ہے، زمانے کے حالات بدل گئے، اب ہمیں بھی اپنی عادات میں تبدیلی لائی جا ہے۔"

چونکہ لوگ تحریرے استفادہ کر سکتے تھے؛ اِس لیے تقریر پرتحریر کونو قیت دی۔

#### الزبدة الزكيه لتحريم سُجود التحيه:

ایک سوال کے جواب میں سجد ہُ تعظیمی کی حرمت ثابت کرنے کے لیے آپ نے ایک دقیق کتاب لکھی جس میں آپ کے تبحر علمی کا جو ہر نمایاں ہے؛ کہ ابوالحن ندوی کو بھی اعتر اف کرنا پڑا کہ:''یہ ایک نہایت جامع رسالہ ہے، جواُن کے نورعلم اور قوتِ استدلال پر دلالت کرتا ہے۔'' (نزصة الخواطر، ج:8 مِس:40)

متعدد آیات کریمہ اور ڈیڑھ سونصوص فقہیہ کے علاوہ آپ نے اِس کی تحریم کے ثبوت میں جالیس احادیث بھی پیش کی ہیں۔

(دیکھیے: فاوی رضوبیہ ج:22 مس:425 تا537 مطبوعه رضافا وَمَدُّ یَثْن ، عِهِ معه نظامیه رضوبیہ ) اعلیٰ حضرت خودر قمطرازین

''حدیث میں چہل حدیث کی بہت فضیلت آئی ہے،ائمہ وعلانے رنگ رنگ کی چہل حدیث ہیں جہاں مدیث کی جہاں حدیثیں چہل حدیثیں چہل حدیث ککھی ہیں۔ہم بتوفیقہ تعالیٰ غیر خدا کو تجدہ حرام ہونے پر چہل حدیثیں ککھتے ہیں۔''

#### ىيەرىشىل دونوع كى بىل:

نوع اول: سجدۂ غیر کی مطلقاً ممانعت۔ اِس کے تحت 23احادیث ذکر کی گئی ہیں۔ نوع دوم: تبر کی طرف ممانعت۔ اِس کے تحت 24سے 40 تک حدیثیں مذکور ہیں ، اور درمیان میں جا بجاتشر بیحات وتو ضیحات بھی ہیں۔

#### راد القحط والوباء بدعوة الجيران ومؤاساة الفقراء:

اعلیٰ حضرت نے اِس کتاب میں ساٹھ (60) احادیث سے صدقہ دینے کی فضیبت، اُس کی خوبیاں،صلہ رحمی کے فوائد اور ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے میں دنیوی واُخروی فوائد تفصیل سے تحریر فرمائے۔(فناوی رضویہ،ج:23 مِس:135 تا160)

### الأمن والعُلى لناعتى المصطفلي بدافع البلاء:

مفتی احمد رضاخان فاضل بریلوی علیه الرحمه نے اِس کتاب میں آیات کریمہ اور دیگر نصوص کے علاوہ سینکڑوں احادیث کریمہ سے رسول مجتبی میران کو '' د اف ع الب لاء '' کہنے کا اِشَات واحقاق کیا ہے۔ (دیکھیے: فاوی رضویہ، ج:30، ص:359 تا500)

خودتج ريفر ماتے ہيں:

''اسنادِ غیر ذاتی کسی قتم کا ہو، اب جو اِسے شرک کہا جاتا ہے تو اُس کی دو ہی صورتیں متصور ہیں: بنظر مصداق نسبت یا بنفس حکایت۔ اول رید کہ غیر خدا کے لیے الیا اِتصاف ماننا ہی مطلقاً شرک ہے، اگر چہ مجازی ہو، جس کا حاصل اِس مسلد میں یہ کہ حضور دافع البلاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دفع بلا کے سبب ووسیلہ وواسط بھی نہیں کہ مصداتی نسبت کسی طرح متحقق۔ جوغیر خدا کوالیہ

أمور میں سبب ہی مانے وہ بھی مشرک۔

دوم یہ کہ الی نسبت و حکایت خاص بذاتِ احدیت جل وعلا ہے، غیر کے لیے مطلقاً شرک، اگر چہ اسنادغیر ذاتی مانے۔آ دمی اگر عقل و ہوش سے پچھ بہرہ رکھتا ہو تو غیر ذاتی کالفظ آئے ہی شرک کا خاتمہ ہوگیا؟ کہ جب بعطائے الٰہی مانا تو شرک کے کیامعنی؟"

سرور العيدالسعيد في حلّ الدعاء بعد صلوة العيد:

اس کتاب میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے ارتمیں (38) حدیثوں سے نماز عید کے بعد ہاتھا کُھا کر دعاما شکنے کاثبوت دیا ہے۔ (دیکھیے: فاوی رضویہ، ج:8، ص: 511 تا 5600)

#### حاجزالبحرين:

اس کتاب کے مطالعہ کے بعد پتا چلتا ہے کہ فاصل ہریلوی علیہ الرحمہ احادیث کریمہ کی اِصطلاحات واسانید ، نفتر رجال اور دیگر متعلقات پر گہری نظر رکھتے تھے۔الفاظ ومفاہیم ہرا یک پرمحققانہ اور عالمانہ کلام فرماتے تھے اور پیر صحیح نتائج تک اُن کی محد ثانہ بصیرت براہِ راست رہنمائی کیا کرتی تھی۔

صحیحین کی ایک مدیث ہے، جس سے بعض لوگ ظهرین (ظهر اور عصر) عرفہ ، اور عشائین (مغرب وعشا) مزدلفہ کے علاوہ دوسرے ایا م میں بھی بالقصد جمع بین الصلو تین کا حکم لگاتے ہیں۔ حدیث یہ ہے: "عن ابسی جسحیفة رضی الله عنه خَرَجَ عَلَیْنَا رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ حَرَبَ عَلَیْنَا رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ وَرُبُوءٍ ، فَتَوَضَّاً ، فَصَلّٰی بِنَا الظُّهُرَ وَ العَصْرَ ... "

مُنْ اللّٰهُ اللّٰهِ وَ العَصْرَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ العَصْرَ اللّٰهِ اللّٰهُ وَ العَصْرَ ... "

مطلب میر کہ حضور میران شخصہ اقدس سے نکل کرتشریف لائے وضوفر مایا اور ظہر وعصر کی نماز اوا فرمائی۔

اِس میں مطلقاً جمع بھی نہیں ہے، چہ جائے کہ جمع حقیقی میں نص ہو۔

جع بین الصلو تین کے قائل نے بیٹے قیق بیش کی کہ ھاجرہ (لیعنی دوپہر)خروج،
وضوا ورصلو ۃ سب کاظرف ہے، اور' فا'' تر تیب بےمہلت کے لیے، تو بمقتصائے'' فا''
معنی یہ ہوئے کہ بیسب کام ھاجرہ میں ہی ہوئے۔ ظاہریہی ہے تو اِس سے عدول بے مانع
قطعی ناروا۔ علاوہ ازیں عصر ظہر پر معطوف اور ''صلّی '' 'تو ضا'' سے بےمہلت مر بوط،
تو معطوف معمول کوجدا کرلینا کیونکر جائز؟

إس پر فاضل بريلوي نے متعد دوجوہ سےرو فرمايا:

1: "نا''كورَ تيبِ ذكرى كافى مسلم الثبوت مين هـ: المفاء للترتيب على سبيل التعقيب ولوفى الذكر. (مسلم الثبوت، مسكد: الفا لِلترتيب ص: 61، مطبوع دبلي)

2: عدم مهلت برجگداُس كالُق بوتى ب، كهافى فواتع الرحموت: " تَزَوَّجَ فَوَلِمَدَ لَـهُ" (نواحَ الرحموت: " تَزَوَّجَ الْحَوْلِمَةُ وَلِمِمَّالُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ ال

3: هاجره ظرف خروج ہے ممکن کہ خروج آخر هاجره میں ہو؛ کہ وضوونما زِظهر تک تمام ہوجائے اور نماز عصر بلامہلت اُس کے بعد ہو۔هاجرہ کچھ دو پہر کوہی نہیں کہتے، زوال سے عصر تک کوشامل ہے۔

4: حدیث مروی بالمعنی ہے اور شاہ ولی اللہ صاحب نے تصریح کی ہے کہ الی حدیث

كَنْ وَا ''،' وْ 'وغير بهات استدلال صحيح نبيس، كما في حجة الله البالغه. وأنا أقول وبحول الله أصول:

5: هاجره كوظر ف افعال الله الله كهنا محض إدّ عائ بدليل بـ ' فا" تعقيب جا متى به التحاوز مانه نبيل جا مقال الله تعددواجب كرتى به كالتعدد معقول نهيل ـ

6: ظرفیت والا فید فا" سے ثابت ہے یا خارج ہے؟ اول بداھة باطل، کے ما علمت، برتقد ریث فی حدیث فی الفاجرہ اُسی قدر سے ثابت، پھر باوصف بولیت اُسی کی طرف اسناد کہ جمعتصائے فایم عنی ہوئے" اور عجیب تر۔

7: صحيح مسلم وغيره ميل ملاحظه و: فَلَمَّا كَانَ يَوُمُ التَّرُويَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَى فَأَهَلُوا بِالْحَبِّ وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله تعالى عليه وسلم - فَصَلَّى بِهَا الظُّهُرَ وَالْعَصُرَ وَالْمَعُرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجُرَ. (صحيح مسلم جلد: 1 مَس: 396 مطبوعة لدي كتب فانه كراچي)

جب آٹھویں ذی الحجہ کی ہوئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم جج کا إحرام باندھ کرمنی کو چلے اور حضور پرنور میلانی سوار ہوئے تو منی میں ظہر وعصر ومغرب وعشا و فجر پانچوں نمازیں پڑھیں۔

وہی فاوہی تر تیب، وہی عطف، وہی ترکیب۔ اب یہاں بھی کہدوینا کہ سوار ہوتے ہی معاً ہے مہلت یا نجوں نمازیں ایک وقت میں پڑھ لیں، جومعنی صلبی المظهر و العصر اللی آخرہ کے یہاں ہیں وہی وہاں، اور بیقطعاً محاور و عامہ شائعہ سائغہ ہے اصلاً مفید وصلِ صلوات نہیں ہوتا۔

8: كلام متناقض بي كداول كلام مين علم وصل عيد عصر كافعل خلاف ظامر مان ، يدريل

صحت ہے،آخر میں کیونکر جائز کہا، بیدلیل فساد ہے۔

9: تاویل کے لیے قطعیت مانع ضروری جاننا عجب جہل ہے۔ کیا اگر کسی حدیث کے

ظاہرے ایک معنی متبادر ہواور دوسری حدیث محیح اس کے خلاف میں صریح ، تو حدیث اقل کو اس کے خلاف میں صریح ، تو حدیث اقل کو اُس کے خلاف ہی پرحمل و اجب ہے ؛ کہ بے مانع قطعی ظاہر سے عدول کیونکر ہو؟

آخر میں تحریر فرماتے ہیں صحیحین میں یہی حدیث متعدد طرق سے بافظ <del>اُ مُ</del> آ گی ، جو آپ کی تعقیب بےمہلت کو تعاقب سے دم لینے ہیں دیتی۔

(ديكھيے: فاوي رضويه، ج:5 مِس:159 تا313)

#### دوام العيش في الأئمة من قريش:

اس کتاب میں فاضل بریلوی نے 92 اقوال مفسرین ونقہا وغیرہ کےعلاوہ پچاس احادیث سے ثابت کیا ہے کہ خلافت شرعیہ کے لیے قرشیت قطعی اجماعی ہے۔ (دیکھیے: فآوی رضویہ، ج:14 ہمں:173 تا 238)

# جزاء الله عدوه بابائه ختم النبوة:

إس كتاب كے اندراعلیٰ حضرت نے تميں (30) نصوص قطعيہ كے علاوہ ايک صد تميں (30) احاديث طيب سے حضور ميران کے خاتم النبيين ہونے كا ثبوت پیش كيا ہے۔ (130) احادیث طيب سے حضور ميران کے خاتم النبيين ہونے كا ثبوت پیش كيا ہے۔ (ديكھيے: فاوی رضویہ، ن تا 5 م. 739،629)

#### منير العين في تقبيل الابهامين:

اعلی حضرت مولا ناشاہ احمد رضا خان رحمة الله عليہ بي چھا گيا كه اذان ميں أشهد أن محمد الله على نام ياك سنتے وقت الله على على الله على نام ياك سنتے وقت الله على على الله على نام ياك سنتے وقت الله على الله على نام ياك سنتے وقت الله على الله على الله على الله على نام ياك سنتے وقت الله على الله

فر مایا: جائز ، بلکہ مستحب ہے۔ اِس کے جواز پر کثیر دلائل قائم ہیں ، اور اگر کوئی دلیل خاص نہ ہوتی تو ممنوع نہ ہونے پر شریعت ہے دلیل نہ ہوناہی جواز کے لیے دلیل کافی تھا۔

اس سلسلے میں جن احادیث سے استدلال کیا جاتا ہے اُن کے بارے میں ائمہ نے فر مایا کہ: ''میصحے نہیں ہے۔'' ایک محدث ہونے کی حیثیت سے اعلیٰ حضرت نے اِس پر بڑی جامع گفتگوفر مائی اور کئی فو ائد ذکر کیے، جن میں سے چند درج ذیل ہیں:

1) محدثین جس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ' بیحدیث صحیح نہیں'اس کا بید مطلب نہیں ہوتا کہ وہ غلط و باطل ہے، بلکہ محدثین کے بزد یک حدیث' صحیح قر اردیتے ہیں، اگر نہیں تو شرائط ہیں، اگر کوئی حدیث اُن شرائط ہیں، اگر نہیں تو اُسے محج قر اردیتے ہیں، اگر نہیں تو 'صحیح'' سے کم درجہ کی حدیث قر اردیتے ہیں، یعنی ''حسن' اور بی بھی جت ہے۔

- 2) کسی حدیث کی سند میں راوی مجہول ہونے سے صرف میہ اثر ہوتا ہے کہ اُسے "ضعیف" کہا جائے، نہ کہ" باطل" و"موضوع" ۔ بلکہ علما کو اِس میں اختلاف ہے کہ جہالت قادح صحت اور مانع جمیت ہے جھی یانہیں۔
- 3) اسی طرح سند کا' دمنقطع'' ہونا متلزم وضع نہیں۔ ہمارے ائمہ کرام اور جمہور علما کے نز دیک تو اِنقطاع سے صحت اور جمیت میں بھی خلل نہیں آتا۔
- 4) انقطاع تو ایک امر سہل ہے، جے صرف بعض نے طعن جانا، علما فرماتے ہیں کہ حدیث کا دمضطرب ' بلکہ دمنکر' ہونا بھی موضوعیت سے پچھ علاقہ نہیں رکھتا ، یہاں تک کہ در بارہ فضائل مقبول رہے گی۔ بلکہ فرمایا کہ ' مدرج ' ' بھی موضوع سے جدائشم ہے ، حالا نکہ اِس میں تو غیر کا کلام بھی خلط ہوتا ہے۔
- 5) جبالت داوی کا توبیر حاصل تھا کہ شاگر دایک ہے یاعدالت مشکوک ہے۔ شخص تو

متعین تھا، کہ فلال ہے،'' جمہم' میں تو اِتنا بھی نہیں، جیسے حلاً شَنسی رجل مجھ سے ایک شخص نے حدیث بیان کی، یاب عص اُصحابنا ایک رفیق نے خبر دی، پھر بھی بیصورت''ضعیف'' ہے، نہ کہ موجب وضع ۔

6) بھلا جہالت و ابہام تو عدم علم عدالت ہے، اور بدا ہت عقل شاہد ہے کہ عمر م، عدم علم سے زائد مجہول وہبهم کا کیام علوم کہ شاید فی نفسہ ثقتہ ہو۔ اور جس پر جرح ثابت، احتمال ساقط؛ ولہذا محدثین دربار ہُ مجہول روّ وقبول میں مختلف اور ثابت الجرح کے روّ پر متفق ہوئے۔

7) پھر کسی ملکے سے ضعف کی خصوصیت نہیں، بلکہ سخت سخت اقسام جرح میں، جن کا ہر ایک جہالت داوی سے بدر جہابرتر ہے، یہی تصریح ہے کداُن سے بھی موضوعیت لازم نہیں۔ غرض بید کہ اعلیٰ حضرت نے تیس (30) فوائد ذکر فرمائے، جن میں علم حدیث اور فن حدیث پر اِس طرح بحث کی جیسے بح بیکراں بہدر ہا ہو۔ دیث پر اِس طرح بحث کی جیسے بح بیکراں بہدر ہا ہو۔ (دیکھیے: قادی رضویہ، ج:5 میں:478 تا 428)

#### الزهر الباسم في حرمة الزكوة على بني هاشم:

فاضل بریلوی نے تمام بنی ہاشم اور سادات کرام کے لیے زکوۃ کی حرمت پر ایک مخضر سے جواب میں باون (52) عبارتوں کے ساتھ ستائیس (27) احادیث کریمہ بھی پیش کیں۔ بیوہ احادیث تھیں جو لکھتے وقت آپ کے سامنے تھیں، مزید تحقیق فر ماتے تو کئی احادیث سے استدلال فر ماتے۔ (دیکھیے: فادی رضویہ، ج:10 میں: 271 تا 286)

# اعلى حضرت بحثيت محشى كتب إحاديث

اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صرف درییش مسائل کو ہی احادیث کریمہ کی دوشن میں ثابت نہیں کیا، بلکہ کتب احادیث پر حواثی اور شروحات بھی تحریر فرمائیں، لیکن اِن میں سے اکثر ابھی تک زیور طبع سے آراستہ نہیں ہوسکیں۔ پچھ کتابیں حجیب چکی ہیں جن میں سے چندا کیک کاذکر کیا جاتا ہے۔

#### تعليقات رضا:

بلاشبه مجموعهٔ احادیث کی ہرکتاب ایک ایسا شفاف آئینہ ہے جس میں حضور مور النہ کی حیات طیبہ کاعس جمیل نظر آتا ہے، لیکن جومقولیت وشہرت صحیح بخاری کو حاصل ہوئی آج تک کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہوئی ؛ اسی وجہ ہے اس پر گی شروح اور حواشی کھے گئے حضرت شہاب الدین احمد بن محمد خطیب قسطلانی (متو فی :۹۲۳ھ) نے بخاری شریف کی شرح "اور شاد السادی " کسی جودس جلدوں پر شتمل ہے۔ اور شاد السادی پر متا خرین علما میں سے امام اہل سنت مولا نا احمد رضا خال صاحب کا ایک مخضر، مگر لا جواب حاشیہ عربی زبان میں ہے، جس کا ترجمہ و تحقیق جامعہ نظامیہ رضو سے، لا ہور کے مدرس علامہ سید غلام مصطفیٰ شاہ بخاری عقیل نے کی ، اور حضرت علامہ مولا نا محمد عبد انگیم صاحب شرف قادری علیہ الرحمہ کی کوشش سے رضا اکیڈی نے شائع کردیا۔

علامہ قسطلانی نے کہیں کہیں بلاتر جیج تعیین مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔اعلیٰ حضرت نے اُن اقوال میں سے راج قول کی نشان دہی کی ہے اور وجہتر جیج بھی ذکر کی۔مثلاً امام بخارى نے زیرعنوان آداء المخمص من الایمان ایک صدیث بیان فرمائی ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ قبیلہ عبدالقیس کا ایک وفد حضور میں گئے گئے کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس وفد کومندرجہ ذیل جار چیزوں پڑمل کرنے کی ہدایت فرمائی:

1) ایمان \_2) نماز \_3) زکوة \_4) روزه \_5) غنیمت کا 1/5 حصد

(صیح بخاری، ج: 1،ص: 13، مطبوعه قندیمی کتب خانه، کراچی)

اب ذہن میں میہ بات لازمی طور پر کھنگتی ہے کہ بیتو پانچ چیزیں ہیں، جب کہ حدیث کے شروع میں ' چپار' کاذکر ہے۔ شارح نے اِس وہم کور فع کرنے کے لیے کئی اقوال ذکر کیے:

1 مقصود صرف پہلی چپار چیزیں تھیں، پانچویں چیز بالتج اُس وفد کے خصوص جغرافیا ئی حالات کی وجہ سے ذکر فر ما دی؛ کیونکہ وہ ایسی جگہ رہتے تھے جہاں اکثر جہا دکی ضرورت پیش آتی تھی اور غنیمت نصیب ہوتی رہتی تھی، لیکن اِس جواب پر میداشکال ہے کہ باب کاعنوان ہتا تھی۔ اور خیمہ سے کہ باب کاعنوان ہیں جہاں کہ خمہ سے کاذکر مستقلاً ہے نہ کہ بالتبع۔

2۔ زکوۃ اورخس چونکہ دونوں مالی عبادت ہیں؛ اِس لیے حضور نے اِن کوایک چیز شار کیا، لہذاکل حیار چیزیں ہوئیں۔

3۔ حضور می اللہ نے جن جارچیزوں کا ذکر فر مایا تھا، اُن میں سے پہلی چیز'' ایمان ہولتد'' ہے اور مومن ہونے کی ظاہری علامت اور نشانی کے طور پر حضور ہی اللہ نے نماز ، روزہ ، زکو ق اور خمس کا ذکر فر مایا ۔ یعنی بید چیزیں ایمان باللہ کی ہی تفسیر ہیں؛ للہذاراوی نے جارمیں سے ایک کاذکر کیابا تی بھول گئے۔ بیجواب علامہ بیضاوی نے دیا ہے۔

(ارشادالسارى شرح صحيح بخارى، جلداول من: 146)

علامہ قسطلانی نے اِن میں سے کسی جواب کورائ قر ارنہیں دیا جب کہ امام احمد رضا خاں نے علامہ بیضاوی کے قول کورائ قر ار دیا ہے، اور وجہ ترجیح یہ ذکر کی ہے کہ شس کی اور ایک مستقل کھم تی ہے اور باب کے عنوان کا بھی یہی تقاضا ہے، جب کہ دوسرے جوابات کی باب کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے۔ (تعلیقات رضا، ص: 17،16)

شارح بخاری نے بعض جگہ کہا ہے کہ زیر نظر حدیث بخاری شریف کے فلاں فلاں الواب میں مذکور ہے، تو امام احمد رضا نے بعض دوسری جگہوں کی نثان دہی فرمائی ہے، مثلاً جلد اول، صفحہ نمبر 290، حدیث کے ذکر کے بعد اُس کے دیگر ابواب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں بیحدیث اس باب" أبوال الاب والبانها" جہاد، تفسیر، مغازی، دیات، محاربین، میں بھی ہے۔

(إرشادالسارى شرح صحيح بخارى ،جلداول ،ص:147)

امام احمد رضا مزید اضافه کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اِن مقامات کے علاوہ طب اور زکو ة میں بھی ہے۔ (تعلیقات رضا جس: 290)

إمام قسطلانی نے مذکورہ حدیث کے متعلق فرمایا کہ بیرحدیث ابوداؤد مسلم، نسائی نے روایت کی ہے۔

امام احمد رضانے کہا کہ صرف اِن نتیوں ہی میں نہیں بلکہ تر مذی اور ابن ماجہ میں بھی سے حدیث مٰد کورہے۔

## شرح معانی الآثار:

شرح معانی الآ ثارمصنفه علامه طحاوی فقه حنفی میں ایک بہت ہی معتبر کتاب ہے۔ اِس کتاب کی شرح نویں صدی ہجری کے علامہ بدرالدین عینی نے تحریر فر مائی۔حضرت امام احمہ رضا خال کا حاشیہ اِسی شرح عینی پر ہے۔

## حاشيه عمدة القارى شرح بخارى:

علامہ بدرالدین عینی کی مشہور شرح بخاری ہے۔ احناف میں بیشرح بہت مقبول ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احد رضا خال قدس سرۂ نے اِسی شرح پر حاشیہ عجد قالقاری شرح بخاری کے نام سے معروف ہے۔

# حاشيه فتح البارى شرح صحيح البخاري

بخارى شريف كى دوشرحول نے بہت مقبوليت حاصل كى:

- 1) عدة القاري\_
- 2) فتح البارى جوقاضى القضاق، حاكم الحافظ علامه ابوالفضل شباب الدين احمد ابن حجر عسقلانى مصرى شافعى (773ھ تا 852ھ) نے تصنیف كى۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان قدس سرۂ كابيرحاشيد فتح البارى برصرف پارة اول تا پارة پنجم تك سامنے آت

. نوٹ: مذکورہ بالا نتیوں حواثق سیدمحمد ریاست علی قادری نے ترتیب دیے اور اُنھیں ادارہُ تحقیقات اِمام احمد رضا کراچی کی طرف ہے'' اِمام احمد رضا کی حاشیہ نگاری'' کے عنوان سے کتاب میں شامل کیا ہیں۔

## حاشيه أشعّة اللّمعات شرح مشكوة

مشکلوۃ کی شرح فارسی زبان میں شخ عبدالحق محدث دہلوی نے ۱۹ اھ میں دہلی میں شروع کی اور ۲۵ اھ میں چھ سال کی مخت کے بعد مکمل کی۔اعلیٰ حضرت نے اِس فارسی شرح پرحاشیۃ خریفر مایا جوحاشیہ اُشعة اللّمعات شرح مشکلوۃ کے نام سے فارسی زبان میں مشہور ہے۔

# حاشبه مسنداما ماعظهم رضى اللدعنه

مندامام اعظم رضی الله تعالی عند پراعلی حضرت امام اہل سنت مولانا الشاہ احمد رضاخال فاضل بریلوی رحمة الله تعالی علیہ نے حاشیة تحریر فرمایا، جوانتہائی اہمیت کا حامل اور قابل قدر ہے۔ نوٹ: فدکورہ بالا دونوں حواثثی بھی إدار ہُ تحقیقاتِ امام احمد رضا کراچی نے ''امام احمد رضا کی حاشیہ نگاری'' جلد دوم میں شائع کر دیے ہیں۔

# فن حدیث میں اعلیٰ حضرت کی تصانیف

| اسمائے کتب                                                    | سسال تصنیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| النجوم الثواقب في تخريج أحاديث الكواكب. يرعر بي               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| زبان میں فضائل علم میں رسلۂ والد ماجد کی احادیث کی تخریجے۔    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200 00 2 194 0 4 0 5 00 4 0 6 6 |
| الروض البهيج في آداب التخريج. بيرساله عربي زبان مين           | r1294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                               |
| ہے،اِس میں بدبیان کیا گیا ہے کہ حدیث کی تخریج میں عالم کوس کس | <i>∞</i> 1299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
| بات كالحاظ دركار بي؟إس كتاب كے متعلق تذكره علمائے مندك        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| مؤلف كاتبره كي يول ب: "اگر إس سے قبل إس فن ميں كوئى كتاب      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| نہیں ملتی تو مصنف کو اِس فن کاموجد کہد سکتے ہیں۔''            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| البحث الفاحص عن طرق أحاديث الخصائص. بيكتاب بهي                | <i>∞</i> 1305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                               |
| عربی میں ہے، حدیث خصائص اقدس کے طرق و الفاظ کی جمع حاوی       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| إسماع الأربعين في شفاعة سيد المحبوبين. شفاعت اقرس             | <i>∞</i> 1305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                               |
| ہے متعلق چہل حدیث پر مشتمل ہے۔ فناوی رضویہ، جلد: 29۔          | 1 * Quality   1 |                                 |
| تَـلاً لُـوُّ الأفلاك بـجـلال حديث لولاك. عربي زبان ميس       | 1305 ھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                               |
| <i>حدیث</i> لولاک کاثبوت _                                    | 2 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |

| 1306 ه فيل المدعى المحسن الوعا. أردوز بان مين دعاكة داب                    | 6                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| واو قات و م کا نات و اسباب إجابت کے بیان میں رسالہ حضرت و الدیہ            |                                                  |
| ما حِد كا ذيل - بيد ساله مكتبة المدينة في "فضائل دعا" كينا م صشائع كردي ب- |                                                  |
| 1309 ص انباء الحُدَّاق بمسلك النفاق. أردوزبان مين نفاتِ اعتقادى وملى       | 7                                                |
| کافرق اور اِس کے بارے میں احادیث کثیرہ کا جمع کرنا۔                        | *****                                            |
| 1310 ص أعحب الامداد في مكفِّراتِ حقوق العباد. أردوز بان يس بير             | 8                                                |
| رساله ' حقوق العبادے کن کن اعمال کے سبب نجات مل سکتی ہے' پر                |                                                  |
| مشمل ہے۔ فقاوی رضویہ، ج:24، ص:459 تا 476۔                                  |                                                  |
| 1311 ص الهداية المباركه في خلق الملائكة. ال كتاب كاندراردو                 | 9                                                |
| زبان میں ملائکہ کی پیدائش وموت کابیان ہے۔                                  |                                                  |
| 1313 ه الهاد الكاف في حكم الضعاف. بيكتاب اردوز بان مين حديث                | 10                                               |
| ضعیف بیمل کے احکام پرمشمل ہے۔ فقاوی رضوبیہ ج: 5،                           |                                                  |
| _628¢478: <i>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</i>                      | <b>. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 </b> |
| 1313 ھ مدارج طبقاتِ حدیث. بیکتاب، بین بین کتب مدیث کے                      | 11                                               |
| تفرقه مراتب پرشتمل ہے۔                                                     |                                                  |
| 1313 ه الأحاديث الراويه لمدح الأمير معاويه. إلى تتاب كاندر                 | 12                                               |
| حضرت سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی عنه کے مناقب پر مشتل                 |                                                  |
| احادیث کوجمع کیا گیا ہے۔                                                   |                                                  |

| 1323 ه الاجازة الرضويه لمجبل مكة البهيّه. علمائ كمكومديث كا     | 13 |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| اجازت نامه جومصنف نے دیا۔                                       |    |
| 1323 ه فصل القضاء في رسم الافتاء                                | 14 |
| 1323 صلى الفضل الموهبي في معنى اذا صحّ الحديث فهو مذهبي.        | 15 |
| فناوی رضوییه، ج: 27،ص: 61 تا 100 _                              |    |
| مسلک دیوبند کے جید عالم مولانا نظام الدین احمد بوری کو جب فن    |    |
| حديث ين امام احدرضاك كتاب الفضل الموهبي في معنىٰ اذا            |    |
| صح الحديث فهو مذهبي كمنازل صديث كمتعلق ابتدائي                  |    |
| اوراق سنائے گئے تو اُنھوں نے حیرت سے کہا : بیسب منازل فہم       |    |
| حدیث مولانا کو حاصل تھے؟ افسوس میں اُن کے زمانے میں رہ کر بے    |    |
| خبر اور بے فیض رہا۔ (رہبر ورہنما ص: 2)                          |    |
| مذکورہ بالاعبارت ہے واضح ہوتا ہے کدد یو بند کے بڑے بڑے علمااعلی |    |
| حضرت کی فن حدیث میں مہارت تشکیم کرتے تھے۔اس کے باوجود اکثر      |    |
| حضرات دیوبند میه زبان درازی کرتے ہیں که آپ کوفن حدیث پر کوئی    |    |
| مهارت نشخى _ ( نزهة الخواطر، جلد: 2 من 41)                      |    |

# کتب حدیث پراعلی حضرت کے حواشی

| زبان  | اسمائے کتب                  | نمبرشار |
|-------|-----------------------------|---------|
| عر بي | حاشيه سيحج بخارى شريف       | 1       |
| عربي  | حاشية يحيمسكم شريف          | 2       |
| عربي  | حاشية ر مذى شريف            | 3       |
| عربي  | حاشینسائی شریف              | 4       |
| عربي  | حاشيدابن ماجيشريف           | 5       |
| عربي  | حاشيه منن دارى شريف         | 6       |
| عربي  | حاشية عمدة القاري           | 7       |
| عربي  | حاشيه فتح الباري            | 8       |
| عربي  | حاشيرارشادالساري            | 9       |
| عربي  | حاشيه اشعة اللمعات          | 10      |
| عربي  | حاشيه مرقاة المفاتيح        | 11      |
| عربي  | عاشية يسيرشرح الجامع الصغير | 12      |
| عربي  | حاشية قريب                  | 13      |
| عر بي | حاشيه مندامام أعظم          | 14      |
| عربي  | حاشيه كتاب الحج             | 15      |
| عربي  | حاشيه كتاب الآثار           | 16      |
| عر بي | حاشيه مندامام احمد بن حنبل  | 17      |
| عر بي | حاشيه طحاوى شريف            | 18      |

| i i i i i i i i i i i i i i i i i i i |                                    | *************************************** |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| عربي                                  | حاشيه الخصائص الكبري               | 19                                      |
| عربي                                  | حاشيه كنز العمال                   | 20                                      |
| عربي                                  | حاشيهالترغيب والترجيب              | 21                                      |
| عربي                                  | حاشيه كتاب الاساء والصفات          | 22                                      |
| عربي                                  | حاشيهالقول البديع                  | 23                                      |
| عربي                                  | حاشية بل اوطار                     | 24                                      |
| عربي                                  | حاشيدالقاصداكسنه                   | 25                                      |
| عربي                                  | حاشيها لآلي المصنوعه               | 26                                      |
| عربي                                  | حاشيهالموضوعات الكبير              | 27                                      |
| عربي                                  | حاشيهالاصابه في معرفة الصحابه      | 28                                      |
| عربي                                  | حاشية لأكرة الحفاظ                 | 29                                      |
| عربي                                  | حاشينصب الرابير                    | 30                                      |
| عربي                                  | حاشيه جمع الوسائل في شرح الشمائل   | 31                                      |
| عربي                                  | حاشيه فيض القديريشرح الجامع الصغير | 32                                      |
| عربي                                  | حاشيه مجمع بحارالانوار             | 33                                      |
| عربي                                  | حاشيه فتح المغيث                   | 34                                      |
| عربي                                  | حاشيه ميزان الاعتدال               | 35                                      |
| عربي                                  | حاشيه العلل المتنابهيه             | 36                                      |
| عربي                                  | حاشية تبذيب التبذيب                | 37                                      |
| عربي                                  | حاشيه خلاصة تهذيب الكمال           | 38                                      |

(انوارِرضا بص: 232 تا 234)

# امام احمد رضاكى فقاهت

تحریر: ادیب شهیر مولانا محد عبد انحکیم اختر شا بجهان پوری علید الرحمه عمر با در کعبدو بُت خانه می نالد حیات تا زیز م عشق یک دانائے راز آید بُروں

ذیل میں دنیائے اسلام کے بطل جلیل، چودہویں صدی کے مجد دونقیہ اعظم، یعنی اعلیٰ حصرت امام احمد رضا خال بریلوی رحمة اللہ علیہ کے فقہی مقام پر پچھ عرض کرنا ہے؛ کیونکہ آپ تچی تو حیدور سالت کے حقیقی علمبر دار اور إسلام کی صحیح مزین تصویر، یعنی مقدس حقیت کے سرگرم مبلغ و بے باک تر جمان تھے، مگر افسوس کہ سنیوں نے اپنے اس محسن کی عمی کارناموں کو نہ کما دھ محفوظ کیا اور نہ دنیا والوں کو اس نابغہ عصر کی علمی عظمت سے آشنا کرانے کی زحمت ہی گوارا کی۔دوسری طرف مخالفین نے اِس آسانِ علم وعرفان کی طرف و مول اُرانے میں کوئی کسراً ٹھانہیں رکھی۔

ندکورہ حقائق کے باوجود اعلی حضرت علیہ الرحمہ کانام اُن کے عظیم عمی کارن موں کی وجہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔

> برگزنمیر دآ نکه دش زنده شد بعش شبت است برجریدهٔ عالم دوام ما

آپ نے مقد س چر اسلام میں غیر اسلامی نظریات کی پیوند کاری کرنے والوں سے قلمی جہاد کیا، نیز علائے حق وعلائے سوء میں پہچان کرائی اور ایسے مسلحین کے تعاقب میں ہمیشہ سرگر معمل رہے، جنھول نے نئے نئے فرقے بنا کرمسلمانوں کے اتحاد کو پارہ پارہ کیا

اور جو ہات ہت پر ہے اور پکے مسلمانوں کو بھی مشرک اور بدعتی وغیر ہ گھبراتے رہتے تھے۔ آپ نے برامین قاطعہ سے اُن کے سارے مزعومہ دلائل کے تاریود بھیر کرر کھ دیے۔

خالق کا نئات جل جلالہ کی صفات کو جب علمانے اپنے غلط عقلی پیا نوں سے ماپنا شروع کردی اور سرورکون و مکال میرائی کے کمالاتِ عالیہ کی حدودالیں متعین کرنے لگے، جن کی ایک اُمتی کہلانے والا ہرگز جسارت نہیں کرسکتا، تو اعلیٰ حضرت نے عظمت خداوندی اور شانِ مصطفوی کاعکم بلند کیا اور کسرشان کرنے والوں کے دلائل فاسدہ وخیالات کاسدہ کاعمر مجرد قبیع کرتے رہے۔ فاضل ہر بلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی جرم ہے جس کی پا داش میں وہ ہے جن حق حلقوں میں سب وشتم کانشانہ ہے ہوئے ہیں۔

آپ بزرگوں کے اس درجہ مؤدّ ب تھے کہ چھ سال کی عمر میں بغدا دشریف کی سَمت معلوم ہونے پر پھر بھی اُس طرف پا وَں نہیں پھیلائے ۔کسی بزرگ کانام مناسب القاب اور دعائی کلمات کے بغیر بھی نہ لکھا۔

آپ نے اللہ تعالی کو"اللہ میاں" کہنا غلط بتایا اور سمجھایا کہ درو دشریف کا"صلم"،
"ص"،"علیہ" وغیرہ إشارات سے اختصار کرناص لُوا علیہ وسلِمُوا تسلیمًا کے خلاف فَبَدَّل الَّذین ظلموا قولًا غیر الّذی قِیل لھم کے بیل سے ہونے کی بناپر دلیل محرومی ہے۔ آپ کنز دیک سحابہ کرام کے اسمائے گرامی کے ساتھ رضی اللہ عنہ کی بجائے "رض" اور دیگر ہزرگول کے نامول پر رحمۃ اللہ علیہ کی بجائے "رض" لکھنان پہندیدہ تھا؛ کیونکہ یہ بدعت قبیحہ اور ہزرگول کی شان گھٹانے والول کی ایجادہے۔

اگرآپ فرق باطلہ کے علمبر داروں کونٹو کتے ہمقدس اسلام کے مخصوص عقائد ونظریات کی من مانی تعبیریں کرنے والوں کا محاسبہ نہ کرتے تو تمام فرقوں کے نامور علما اِس عبقری اسلام کی عمی عظمت کو بر ملاتشلیم کرتے ، لیکن کسی مجدّ دکوالی جھوٹی عزّت کی بھی خواہش نہیں ہُو کی ۔ چونکہ آپ بھی عظمت خداوندی اور ناموس مصطفوی کے سیّج نگہبان تھے اسی لیے طعن وتشنیع اور تحسین و آفرین سے بے نیاز ہوکر ہر حالت میں اپنا فرض اداکرتے رہے۔

کسی زندہ قوم میں اِس مرتبے کا کوئی عالم پیدا ہوجا تا تو وہ قوم اُس کے علوم وفنون سے نہ صرف خود مستفید ہوتی بلکہ تمام دُنیا کو اُس کے افکار ونظریات پڑھنے اور سجھنے پرمجبور کردیت علمائے اہل سنت کی بے شی کا اندازہ کون کرسکتا ہے؟ جب کہ اِس ایکا خدروزگار ونابغہ عصر کے اکثر علمی شاہ کارزیو رطبع سے محروم اورزینتِ طاق نسیاں بنے ہوئے ہیں۔

ذیل میں ہم نقیہ اعظم کے فتاوی کی بعض جھلکیاں پیش کرتے ہیں، جن سے اُن کے فقہی مقام اور درجہ کامت کو سجھنے میں کچھد دل سکتی ہے۔

#### مسكرتقبيل الابها مين:

۱۳۰۱ هیں اعلیٰ حضرت مجد دوین وملت سے بایں الفاظ سوال ہوا:

كيافرمات بي علمات وين إس مسلمين كداذان مين كلمه "اَشهد أن محمدًا ورين إس مسلمين كداذان مين كلمه "اَشهد أن محمدًا ورين إسولُ الله "سُن كرام وه يومناء آنكمول سے لگانا كيسا ہے؟

فاضل ہریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ،جس وقت آپ کی عمر اُنتیس سال تھی ،ایبا جواب تحریر فر مایا کہ چشمِ فلک نے ایبا جامع جواب اس مسئلے کانیددیکھا ہوگا۔

اوّلاً: المقاصد الحسد ، مسند الفردوس ، موجبات الرحمه ، تاریخ شمس الدین محمد بن صالح مدنی ، شرح نقابیه ، کنز العباد ، فتاوی صوفیه ، اور تکمله مجمع بحار الانوار وغیر و کے حوالوں سے اِس فعل کا استخباب ثابت کیا۔ اِس مسئلہ تقبیلِ ابہا مین میں اعلیٰ حضرت قدّس سرہ نے علم اصول حدیث کوجس طرح بیان کرے رکھ دیا اور تقبیلِ ابہا مین کا بے جااِ نکار کرنے والوں کی ہرراہِ فرار بند کی ہے، اور اُنھوں نے اس موضوع پر جو دریا بہائے ہیں، اُس سے اُن کی فضیت عمی کاضچے اندازہ، اصل کتاب "مُنیو العین فی حکم تقبیل الابھا مین " کے مطالعہ سے ہی ہوسکتا ہے؛ کہ انتیس سالہ فتی، گویاعلم کا ایک ہجر بے کراں گشن مصطفوی کا بلبل نغمہ خواں اور مخالفین کے حق میں بر ہان الہی کی تینج بر ّاں تھا، اور کیوں نہ ہو؟ جب کہ وہ مجدّدِ دوراں جو تھا۔

این سعادت بردور بازونیست تانه بخشد خد ا کر بخشنده

#### مسكه ساع موتى:

بعض علائے دیو بندنے اہل سنت ہونے کا دعوی کرتے اور حقیت کا دم جرتے ہوئے معتزلہ کے اتباع میں إدراک وساعِ موتی کا إنکار شروع کر دیا۔ اُسی زمانے میں اُن کے ایک مولوی صاحب کا فتوی سیّد نا اعلیٰ حضرت رحمۃ الله علیہ کی نظرِ إمعان سے گزرا۔ بزرگان دین کوا بین پھروں کی طرح شہرائے جانے پرمجد ددین وملت نے ، جب کہ آپ کی عربین تیس سال تھی ، ایسامسکت جوابتح برفر مایا کہ بزرگان دین یعنی اولیائے عظام اور عمر اسلام کی مقدس ارواح کواپنی طرف متوجہ کرلیا۔ اُن کے ناموس کا وہ دفاع کیا کہ مسلمانوں کے گلوں میں اِحسان کی ہیکلیں ڈال دیں۔

إس معركة الآراء جوابي فتو حكاتار يخى نام "حيات الموات فى بيان سماع الأمروات" بريرالل سنت كي بشل مفتى في تصانيف علمائ اللسنت كى

روشنی میں 35 ایسے اعتر اضات کئے جو خالفین کے سی عالم سے آج تک رفع نہ کیے جاسکے۔ پھر اکا ہر خاندان عزیزی کے اقوال سے اُن کے خیالات کا ردّ کیا۔ ساتھ ہی مشرین جو انتک لاتسم عالم و تسی سے غلط استدلال کرنے بیٹھ جاتے تھے، اُن کے بیانات پر مفصّل ومدلّل تھرہ کرکے دعوے کودلیل سے بیگا نہ ثابت کیا۔

مئرین ساع موتی درمساله یمین کواپی ڈھال بناتے تھے، کین اس وار شولوم پیمبر نے الوفاق المتین بین سماع الدفین وجو اب الیمین کام سے جواب دے کراً سے رسالہ حیات الموات کا گویا تکملہ بنا دیا۔ اِس میں منکرین کے تمام پیش کردہ دلائل کو دعوے سے التعلق ثابت کیا، کتب حدیث، فقہ تفییر اور اُصول کے حوالہ جات کی رقتی میں پچاس سے ذائد دلیلوں اور سوسے ذائد قام راعتر اضوں سے وہ رقبلیغ فر مایا کہ لب کشائی کی گنجائش باتی نہ چھوڑی۔

الحمد للد كمجد دوين وملت كابيمبارك رساله اوليائ كرام كى كرامتوں ،عظمتوں كا مظهر، آج تك لاجواب ہے اور تا قيامت لاجواب رہے گا۔

ذٰلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

### جمع بين الصّلوتين:

۱۳۱۳ ه میں اعلی حضرت رحمة الله علیه سے سوال کیا گیا کہ سفر وحضر میں دونمازوں کو ملاکر پڑھ لینا جائز ہے یا نہیں؟ چونکہ غیر مقلد حضرات اِس کے قائل اور عامل ہیں، نیز میاں نذیر حسین صاحب دہلوی نے اپنی کتاب معیاد المحق میں بلند با نگ دعووں کے ساتھ اِس مسئلے پر بحث کی اور حنی مسلک کو احادیث کے خلاف قرادیا تھا؛ لہذا حضرت فاضل

بریلوی نے، جب کہ آپ صرف اکتالیس برس کے تھے محدث کہلانے والے میاں صاحب اور ان کے دلائل کا جواب دینا ضروری سمجھا اور ایبا عالمانہ ، مجد دانہ رد کیا کہ میاں صاحب اور ان کے دلائل کا جواب دیے۔ کے تلافہ و میں ہے آج تک کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اِن روشن وواضح دلائل کا جواب دے۔ فقاوی رضویہ (مطبوعہ رضا فا وَندُیشن ، جامعہ نظامیہ رضویہ)، جلد پنجم میں بیمبارک فقای کی رضویہ ( 150 سے صفحہ: 313 تک حاجز البحرین الواقی عن جمع الصلوتین کے نام سے 154 صفحات پر شمل ہے۔

#### نوك كي حقيقت اورمتعلقه مسائل:

اعلی حضرت رحمة الله علیہ کے زمانے میں نوٹ بالکل نوایجا دچیز تھی۔مفتیان عظام سے اِس کے بارے میں شرع تھی ہوا جا تا تو تسلی بخش جواب بن نہ پڑتا تھا، حقی کہ مکتر مہے مفتی احناف مولا ناجمال بن عبدالله رحمة الله علیہ نے اِس کے جزئید کا کما ھے محکم شرع بیان کرنے سے اپناعذر العلم المانة فی اُعناق العلماء (علم علما کی گردنوں میں امانت ہے) کہ کر پیش کیا۔

اعلیٰ حضرت کابیہ پوری دنیائے اسلام پرعظیم اِحسان ہے کہ آپ نے اس مسکے کوشیح صورت میں دنیا کے سامنے بدلائل قاہرہ و باہرہ مع تھم جز ئیات واضح فر مایا۔

آپ جب دوسری دفعہ ۱۳۲۳ هیں جج بیت اللہ اور زیارت روضۂ مطہرہ کی غرض سے مکہ مکرمہ میں حاضری دے رہے تھے، اُن دنوں وہاں الدولة المه کیتة کا آفتا بوعالم تاب جلوہ گر ہو چکا تھا۔ آپ کی عظمت کے پیش نظر موقع غنیمت جان کر ایک روز مولان عبداللہ مر داداور مولانا محمد احمد جداوی نے نوٹ کے متعلق ایک استفتاء پیش کر دیا، جس میں

بره سوالات تھ، جومع جوابات کفل الفقیه الفاهم کے نام سے شائع ہوئے۔علمائے مداکا شکر مکن میں مشائع ہوئے۔علمائے مداکا شکر مکن الشر میں کہ انگشت بدنداں رہ گئے، پوری دنیائے اسلام کے علمائے کرام مش مش کرا میں منافی منافی کے اسلام کے علمائے کرام مش میں کامل کے فیض سے حصد یا یا۔

٤ صفر ١٣٢٤ ه كواعلى حضرت كفل الفقيه كميضه كي سيخ كي ليك تب خان ته حرم ميل بنيج ، و يكها كه ايك جيد عالم بيشي مسودة كفل الفقيه كامطالعه كرر بي بين (يعن مولان عبرالله بن صديق حفيه) جبوه أس مقام بر بنيج جهال اعلى حضرت نے فت ملقد يو سي يعبارت على فرمائى كه "لوباع كاغذةً بألفي يجوز و لايكر ه" يعنى اگر كوئى شخص كاغذ كائر ابرار و بي ميل ين تي تو بلاكرابت جائز به، تو پير كرك أسطے اور اپنى ران بر باتھ ماركر بولے: اين جمال بن عبد الله من هذ النص الصريح ؟ حضرت جمال بن عبد الله من هذ النص الصريح ؟ حضرت جمال بن عبد الله من هذ النص الصريح ؟ حضرت جمال بن عبد الله من هذ النص الصريح ؟

جب گزشته زمانے میں حضرت مولا نا جمال بن عبداللہ بن عمر کی علیہ الرحمہ فتی حفقیہ عضور تن مولا نا جمال بن عبداللہ بن کھا کہ علی نوٹ کے بارے میں سوال ہوا تھا۔ اُنھوں نے جواب میں لکھا کہ علم علاء کی گر دنوں میں امانت ہے۔ جھے اس کے جزئید کا کوئی پیتنہیں چاتا کہ کچھ تکم دوں۔ موجودہ مفتی حفقہ مولا ناعبداللہ بن صدیق کا إشارہ اُنھیں کی جانب تھا۔

(سواخ اعلى حفرت امام احدرضا من: ٢٢٠)

تيمم كى تعريف و ماهيت بشرعيه:

اامحرم الحرام ١٣٢٥ ه كواعلى حضرت رحمة الله عليه سيسوال كيا كيا "يتم كي تعريف وما ميت شرعيه كيا ہے؟

علوم شرعیہ کے اِس بحر بے کرال نے وہ جواب دیا جوفتاوی رضوبیشریف (مطبوعہ

رضافا وَندُّیشْ، جامعه نظامیه رضویه، لاجور) کی جلد سوم کے صفحہ 311سے صفحہ 577 تک حُسُنُ التَعَمُّم لِبَیَانِ حَدِّ التَّیَمُّمِ 267صفحات پرشتمل ہے۔ ہرصفحے پر دلائل کے انبار، حوالے قطار اندر قطار ، غرضیکہ علم فقہ کا ایک اتھا ہ سمندر ٹھاٹھیں مار ہاہے۔

پہلے تیم کی سات تعریفیں بیان فرمائیں۔ مسئلہ تیم کے متعلق تمام کتب وقعہ کی متعلقہ عبارات، اُن پرسیر حاصل تجرہ ہ، اُن کی مطابقت وموافقت دکھانا، اِجمال کی تفصیل اور اِبہام کی توجید ایسے محققانہ انداز سے کرنا، جس سے ظاہر ہور ہا ہے کہ بیسب تا ئیدر بانی کی کرشمہ سازیاں وگوہر باریاں ہیں۔ ائمہ دین وعلائے امت کی متعلقہ جملہ تصریحات کے پیش نظر مفتی نے ایپ کمال اور زور استدلال سے میدان فقہ میں عالمی ریکارڈ قائم کردیا، جس کو دیکھتے ہوئے ماننا پڑتا ہے کہ محم توک الأوّل للآخو.

جلیل القدر نضلا کی تصانیف میں تیم صحیح ہونے کے لیے پانی ندمانے کی دس ہیں سے زیادہ صورتیں نددیکھی گئیں، جن میں عذر عند الشرع مقبول ہو، مگر دیگر مایہ ناز کتب میں بھی کی جا ایسے عذر چالیس بچاس سے تجاوز نہ کر سکے، لیکن امام اہل سنت فاضل ہر بلوی کی باری آئی اور آپ نے پانی سے بجز کی صورتیں گنا کیں تو تر تیب وار پونے دوسو بتا کیں۔ والحمد للله علی ذاکک.

اعلیٰ حضرت ہر بلوی رحمۃ اللّه علیہ نے صرف اِس ایک مسکلۃ تیم میں جس قدر دلائل پیش کیے، تمام کتب فقہ کی روشنی میں جوسیر حاصل تبھر ہ فر مایا اور اِس سے جوآپ کی علمیت ثبت ہوتی ہے، اُس کے لحاظ سے ہر منصف مزاح سے کہنے پر مجبور ہوجائے گا کہ بے شک اعلیٰ حضرت مرکز دائر ہتحقیق اور اہل سنت کے امام ہیں۔ موافقین ومخالفین کی فقہی تصانیف موجود میں، اُنہیں سامنے رکھ کر دیکھیے! نتیجہ صاف ظاہر ہے۔ بغض وعناد کی بنا پر اعلیٰ حضرت کے میں، اُنہیں سامنے رکھ کر دیکھیے! نتیجہ صاف ظاہر ہے۔ بغض وعناد کی بنا پر اعلیٰ حضرت کے

لیے کوئی خواہ پچھ بھی کہتا پھرے،لیکن اس چودھویں صدی میں کسی عالم کا آپ ہے سبقت لیے کوئی خواہ پچھ بھی کہتا پھرے الیات ہے، حقیقتاً کوئی بلحا ظِعلیت آپ کی گر دِراہ کو بھی نہیں یا سکا۔

کتنے خوش نصیب ہیں وہ سنی مسلمان جواما ماہل سُدت ، بجد د مائد حاضر ہ رحمۃ التدعلیہ کی تعلیمات کی روشنی میں مسلک اسلاف کواپنا کرحشر ات الارض کی طرح بھیلے ہوئے بے دینوں ، گمراہول کے بچھندول سے بیچے ہوئے ہیں۔

ربّنا لا تـزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوها ب. وصلى الله تعالى على حبيبه محمّدٍ وّاله وأصحا به أجمعين.

#### مسكدامكان كذب:

متحدہ ہندوستان میں سب سے پہلے شاہ و لی اللہ محدث دہلوی (متو فی ۲۵۱۱ھ) کے معز لہ ،کرامیہ، اور ظاہر بیو غیرہ فرقِ ضالہ کو تیا معنی دہلوی (متو فی ۱۲۴۱ھ) نے معز لہ ،کرامیہ، اور ظاہر بیو غیرہ فرقِ ضالہ کے اتباع میں ،امکانِ کذب باری تعالیٰ کا نظر بید ہیئے دسالہ '' یک روزی'' میں لکھ کرایک کفریہ بدعت کورواج دیا ، جوروح اسلام اور شریعت محمد بیرے بالکل خلاف ہے ۔علائے اہل سنت اور خاندان عزیزی کے خوشہ چیں اہل علم حصرات نے تصنیف و تالیف اور مباحثوں ، مناظروں کے ذریعے مصنف '' یک روزی'' اور اُن کے ہم خیال علما کا ایسانہ طقہ بند کیا کہ بین ظریہ یہ کی طرح ترا پہا ہوانظر آنے لگا اور مکلہ میں باری تعالیٰ نے مجبور ہوکر اِس مسئلہ بین طرح نے بین اِن قلم کوروک لیا۔

سالها سال بعد اگرمولوی رشید احد گنگو ہی (متو فی ۱۳۲۳ھ)اورمولوی خلیل احمہ

انبیٹھوی (متو فی ۱۳۴۵ھ) اپنی رسوائے زمانہ کتاب'' براہین قاطعہ'' میں اِس مسئلہ کو دوبارہ زیر بحث نہ لاتے اور اِس کی علمبر داری نہ کرتے تو پیغیر اسلا می عقیدہ بھی اینے ہند وستانی موجدوں کے ساتھ ہی زندہ در گور ہو گیا ہوتا اور ایک زبر دست فتنہ کا درواز ہ بند ہوجا تا۔ مولوی رشید احمه صاحب گنگو بی اِس میدان میں مولوی محمد اساعیل صاحب دہلوی ہے بھی جار قدم آگے بڑھ گئے۔اپنے ایک مہری تخطی فتوے میں صاف تصریح کر دی کہ وقوع كذب كے قائل كونسيق وتصليل سے مامون ركھنا جا ہے۔والعياذ بالله تعالى۔ چونكەشرىيىت مجمرىيەمىں امكان كذب كى قطعاً گنجائش نہيں ؛لېذاعوام كومغالطەدىيغ كى غرض سے دين مصطفوى پر يوں غضب ڈھايا كەخلىف وعبدكوامكان كذب كى نوع تھہرايا، حالا نکه مخفقین نے خُلف وعید کا بھی اِ ٹکار کیا ہے اور جن علمائے کرام نے اِسے جا مزتھہرایا ہے وہ اِس کا صرف امکان نہیں بلکہ وقوع مانتے ہیں۔ یوں گنگوہی اور انبیٹھوی صاحبان وقوع کذب باری کے قائل مھمرتے ہیں۔ جب بديئے مكذّ بين بارى تعالى شان خداوندى ميں جُھوٹ جيسے عيب كا دهبه لگا

رہے تھے تو چاروں طرف سے علمائے اہل سنت نے اُن کا محاسبہ کیا تحریر وتقریر کے ذریعے
منکرین تنزید وتقدیس باری تعالی شاخ کی تر دید میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ کیا۔

کہ ۱۳ اھ میں شہر میر ٹھ سے جناب ابوصادت علی مداح صاحب نے اِس مسکلہ کی صحح
صورت حال معلوم کرنے کی غرض سے امام اہل سنت مجد ددین وملت علیہ الرحمہ کی خدمت
میں استفتاء بھیجا۔ اُس وقت مولا نا احمد رضا خال بریلوی قدس سر ہ کی عمر صرف پینتیس سال
میں استفتاء بھیجا۔ اُس وقت مولا نا احمد رضا خال بریلوی قدس سر ہ کی عمر صرف پینتیس سال
میں ۔ آپ نے جومعرکۃ الآراء جواب دیاوہ آج تک لاجواب اور مسبحان السبوح عن
عیب سے ذب مقبوح کے تاریخی نام سے مشہور ومعروف ہے، جس نے اِس خلاف اِسلام

عقیدے کے اگلے بچھلے سارے علمبر داروں کے سب حیلے ملیا میٹ کر دیے اور مکذیین نقدیس بری کے بلند بانگ دعاوی کاشیش محل، اُس کے معصد شہود پر آتے ہی بُلبُلے کی طرح مِٹ گیا۔

#### فقيه كامقام:

قرآن وحدیث کی تعلیمات کے نیجوڑ کا نام'' فقہ' ہے۔ فقہ پراُسی کوعبور حاصل ہوسکتا ہے جوتمام إسلامی علوم سے بہر ہ مند ہو۔ اگر ایک عالم دین اعلیٰ در ہے کامفسر یا محدث ہے تو اِس سے میہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ وہ بلند پایہ فقیہ بھی ہو، کیکن اِس کے برعکس جو بلند پایہ اوروسیج انظر فقیہ ہے وہ لازمی طور پر بہترین مفسر ، اعلیٰ در ہے کا محدث اور لا جواب مشکلم بھی ہوگا۔

اماموں اور فقیہوں کے سر دار ،سراج امت مصطفوی ، امام اعظم ابوصنیفدرض اللہ عنه کے عظیم فقہی مقام سے کون معکر ہوسکتا ہے؟ یہی دجہ ہے کہ آپ کی علیت کو جملہ ماہرین علوم وفنون یعنی علمائے اُمت و سادات ملت نے سرام اور آپ کے تاج فضیلت کی گواہی دی ہے۔مثلاً:

1- امام شافعي رحمة الله عليه في فرمايا:

الناس كلّهم عيال أبي حنيفة في الفقه.

لینی تمام لوگ فقه میں امام اعظم رضی الله تعالیٰ عنه کے بال بیچے ہیں۔ (صدفت یا سیدی)

2\_ خاتم الحافظ علامه جلال دين سيوطى رحمة الله عليه في مايا:

من مناقب أبى حنيفة التى انفرد بها أنه أوّل من دوّن علم الشريعة ورتّبه أبوابا، ثم تبعه ما لك بن انس في ترتيب المؤطأ. ولم يسبق ابا حنيفة احدٌ.

(تبييض الصحيفه في مناقب الامام أبي حنيفه)

یعنی امام ابو صنیفہ کے اُن خصوصی مناقب میں سے جن میں وہ منفر دہیں، ایک بیہ بھی ہے کہ آپ پہلے خص ہیں جنہوں نے علم شریعت کو مدوَّن کیا اور اِسے ابواب پرتر تبیب دی ۔ پھر امام مالک بن انس (رحمة الله علیه ) نے مُوطا کی تر تبیب میں اُنہی کی پیروی کی ۔ اِس میدان میں ابو صنیفہ سے سبقت لے جانے والا کوئی نہیں ۔

3\_ امام احمد بن صنبل رحمة الله عليه في مايا:

سبحان الله! هو من العلم و الورع وإيثار الدار الأخرة بمحلّ الايدركه أحدٌ. (مناقب ابي حنيفه للذهبي)

سبحان التد!وہ (امام اعظم) تو علم،ورع اور عالم آخرت کواختیار کرنے میں اُس مقام پر ہیں جہاں کسی کی رسائی ثبیں۔

4 مام سفيان بن عينيدرهمة الله عليه كابيان عن

ما مقلت عینی مثل ابی حنیفه. (مناقب أبی حنیفه للذهبی) میری آنکه نه و ابوضیفه کی مثل نبیس دیکها .

5 - جرح وتعديل كامام، يكى بن سعيد القطان رحمة الله عليه في شهاوت وى: انه و الله لأعلم هذه الامة بماجاء عن الله وعن رسوله.

(تاریخ امام طحاوی)

ہے شک خدا کی شم، امام ابوحنیفہ اِس اُمت میں خدااور رسول سے جو پکھ وار دہوا اُس (قرآن وحدیث کے )سب سے بڑے عالم ہیں۔ تمام فقہا وجہتدین کے بادشاہ، جناب امام اعظم ابوصنیفد دھمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان سرمایئر روزگار ہستیوں کے ہزاروں میں سے چند بیا نات پیش کیے ہیں جوآج آسانِ علم کے شمس وقمر ہیں۔ اِن میں مفسر، محدث، فقیہ، جرح وتعدیل کے امام اور عارف کامل وغیر ہم سب شامل ہیں۔ اِن کین امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ چونکہ فقیہ اعظم ہیں اِسی جامعیت کے بیش نظر سب ان کے مداح ہیں۔ آپ کے زمانہ سے لے کرآج تک اُمت محمد بیرے اکثر مفسر، محدث، منتکلم اور فقیہ آپ کے ہی خوشہ چین اور مقلد ہیں اور بہت تھوڑ سے حضرات دیگر ائمہ محدث، منتکلم اور فقیہ آپ کے ہی خوشہ چین اور مقلد ہیں اور بہت تھوڑ سے حضرات دیگر ائمہ محدث، منتکلم اور فقیہ آپ کے ہی خوشہ چین اور مقلد ہیں اور بہت تھوڑ سے حضرات دیگر ائمہ

یدر آل وضاحت محض اِس وجہ سے کی ہے تا کہ واضح ہو جائے کہ فقیہ کاعلمی مقام، محض ایک مفسریا محدث سے بلند ہوتا ہے۔

گزشته صفحات میں ہم نے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی علمیّت نیز علمائے متقد مین و متاخرین کی تصانیف پر آپ کا عبور اور زبر دست طر نر استدلال کی ہلکی ہی جھلک اُن کی صرف چھ تصانیف کی روشنی میں دکھائی ہے۔ اِن کے علاوہ اُن کی سیروں کتا ہیں اور ہزاروں فتوے اِس امر پر شاہر عادل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جوفقہی مقام، حضرت فاضل بریلوی رحمة اللہ علیہ کوعنایت فر مایا تھا، کوئی معاصر آپ کا اِس میدان میں مدّ مقابل نہیں ، نہ اِس ملک میں نہ ہیں وان ملک میں نہ ہیں ملک میں مدّ مقابل نہیں ، نہ اِس ملک میں نہ ہیں وان ملک۔

جن چھ کتب کا اجمالی خاکہ، قارئین کی خدمت میں پیش کیا جاچکا ہے، اُن میں سے حیات السموات، منیر العین اور حاجز البحرین سے اعلیٰ حضرت رحمۃ التدعلیہ کے تیجر فی الحدیث کا بخو بی پیۃ لگ جاتا ہے۔

حیات المهوات کے ذریعے منکرین ساع موتی کی جہاں ہرایک ولیل کامسکت

جواب دیو ماں منیو العین کے ذریعے آپ نے احادیث کوضعیف ہے بضعیف ہے کی رَٹ لگا کرر قرکرنے والوں کو بھی ہمیشہ کے لیے ساکت وصامت کر دیا۔

حاجز البحرین کوپڑھیے توغیر مقلدوں کے شیخ الکل ہمیاں نذری سین صاحب دہلوی بھی اعلیٰ حضرت کے سامنے یول نظر آرہے ہیں جیسے کوئی چڑیا باز کے پنجوں میں گرفتار ہو۔

سبحان السبوح سے صاف ظاہر ہور ہاہے کہ فاضل بریلوی رحمۃ التدعلیہ اپنے دور کے سب سے بڑے مشکلم تھے۔

حسن التعمّم میں جومسلة تیم کے متعلق ، متقد مین و متاخرین نقها کے اکثر اقوال جمع کرکے فاضلا نہ اور محققانہ بحث کی ہے اُس سے رو زِ روشن کی طرح واضح ہور ہا ہے کہ فقہ میں آپ کی پرواز ، نا درِ روز گار معاصرین کے نہم وادراک سے بھی بلند و بالاتھی ۔ مکہ مرمہ کے ایک فاضل جلیل ، عالم نبیل ، محافظ کتب حرم سیدا ساعیل بن سیخلیل رحمۃ اللّه علیہانے مجدّ دِ مائة حاضر ہ رحمۃ اللّه علیہ کا ایک فتوی د کھے کرفر مایا تھا:

والله أقول والحق أقول إنه لو رأها أبو حنيفه النعمان الأقرت عينه ولجعل مؤلفها من جملة الأصحاب.

یعنی التد تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور پیج کہتا ہوں کہ اگر اِس فتو ہے کو امام ابوضیفہ رضی التد تعالیٰ عنہ دیکھتے تو یقیناً اُن کی آئکھیں ٹھنڈی ہوتیں اور اِس مؤلف (اعلیٰ حضرت) کواپنے اصحاب (امام ابولیوسف وامام محمد وغیرہ رحمہم اللہ ) کے زمرے میں شامل فرماتے۔

ابھی تک اِس مقالے میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا تبحر، جواُن کی بعض تصانیف سے ظاہر و بہر ہے دکھانے کی غرض سے إجمالی خاکہ پیش کیا ہے، مگر بتوفیقیہ تعالیٰ ہم اس سے

آگے قدم بڑھا نا چاہتے ہیں۔ یعنی اب دکھا نابیہ ہے کہ متقد مین ومتاخرین فقہا کے درمیان اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہے؟ چونکہ بیہ مقام بہت اہم اور نازک ہے، لہذا علمائے کرام سے درخواست ہے کہ جہال احقر اپنی علمی بے مائیگی کے سبب ٹھوکر کھا جائے تو اصلاح فرما دیں۔ پہلے فقہ کی تحریف اور فقہا کے درجے بیان کر دینا ضروری ہے۔

فقه: العلم بالأحكام الشرعيّة المكتسب من أدّلتها التفصليّة. يعنى احكام شرعيه فرعيه كاجا التفصليّة والألب المناد كي كم مول (تنوير الابصار)

اصول فقه: النظر فى الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها الأحكام والتكاليف. (مقدمه ابن خلدون) يعنى دلائل شرعيه مين إس طرح غور وخوض كرناكه أن كؤريع احكام وتكاليف معلوم بوكيس.

فقيه: ليس الفقيه الا المجتهد عندهم، وإطلاقه على المقلّد الحافظ للمسائل مَجازٌ. (روالحتار، جلداول) يعنى أصولين كنز ديك فقيه بهي مجتهد موتا باور مسائل كي و درني والمحتملة برفقيه كالطلاق مجازى ب-

معلوم ہونا چاہیے کہ فقہائے کرام کے حسب ذیل چھ طبقے ہیں:

مجتهدين في الشوع: جواحكام شرعيه كى روشى مين أصول وقو اعدمقر رفر مات بين - جيسے ائمار بعد حمهم الله تعالى -

مجتھدين فى المذهب: جو أصول وقواعد ميں مجهد فى المذهب كة بع هوتے ميں الكين استخراج مسائل كى اوليت ركھنے كے سبب بعض مسائل ميں اپنے امام سے اختلاف محمد وغيره رحمهم الله تعالى ـ

مجتعدين في المسائل: ياصول وفروع من الني الم كتابع موت

میں اور کسی مسئلے میں امام کی مخالفت کے مجاز نہیں ، کیکن جس مسئلے کے متعلق امام کا فیصلہ نہ پایا جائے و ہاں اپنے امام کے مقر کردہ اصول وقو اعد کے تحت اُس کا انتخر اج کرتے ہیں۔

ا صحاب تخريج: إخيس أصول اور أس كے قواعد وضوابط برتو پور اعبور ہوتا ہے، ليكن اجتہاد كى قدرت نہيں ہوتى؛ إس ليے إنھيں صرف مجمل قول كى تفصيل كا اختيار ہوتا ہے۔ جيسے جصاص، ابو بكررازى اور كرخى وغيره، حمهم الله تعالى \_

ا صحاب توجید: ید حفرات بھی ہرتئم کے دلائل پر گہری نظرر کھتے ہیں، کین اجتہاد کی قدرت نہیں رکھتے۔ یہ بلحاظِ قوت، دلائل کو ایک دوسرے پرتر جیح دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جیسے صاحب قدوری وصاحب ہدا یہ وغیرہ۔

ممیزین: بیر حضرات بھی اجتہادی قدرت بالکل نہیں رکھتے ، ہاں جملہ اقسام کے دلائل پر گہری نظر ہوتی ہے اور بلحاظ قوت وصحت کے دلائل میں تمیز کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ جیسے صاحب کنز وصد رالشر بعدوغیرہ۔

اِن چیطبقوں کےعلاوہ باقی سب مقلدین محض ہیں۔

اب ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت مجدّ دِ مائۃ حاضر ہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ اِن میں ہے کسی طبقے میں شامل ہیں یا مقلد محض؟ و ہا اللّٰدالتو فیق۔

# كتامثل خنز سيجس عين بيانبيس؟

بنارس سے مولوی عبدالحمید صاحب نے کتے کے بس ہونے ، نہ ہونے کے بارے میں دلائل پیش کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سے تصفیہ طلب کیا۔ فقیہ اعظم کارا ہوار قلم ایسا حرکت میں آیا کہ میدان تحقیق میں سربیف دوڑتا ہی چلا گیا۔ نفس مسئلہ ابتدا میں یوں بیان فر مایا: '' فی الواقع ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب میں

جانور (کتا) سائر سباع کے مانند ہے؛ کہلعاب نجس اور عین طاہر۔ یہی مذہب صحیح اصح ومعتمد ومؤید بدلائل قر آن وحدیث ومختار ماخوذللفتوی عند جمہور مشائخ القدیم والحدیث ہے۔''
(فآوی رضویہ جلد چہارم م 399 تا 4644 مطبوعہ رجافاؤنڈیش)

اس کے بعد بعتر رکفایت، احادیث سے دعویٰ کو ثابت کر کے میدانِ فقہ میں قدم رکھتے ہیں۔فقہائے قدیم و جدید کی تصانیف سے بچاس متون وشروح، فقاوی ومخضر کی عبارتین نقل فر ما کیں۔ چونکہ اس مسلے میں فقہا کے مابین اختلاف ہے؛ لہذا فریق ڈانی کی طرف توجہ فر مائی اور کشف حقائق وشرح دقائق کی غرض سے متعدد کتب کی عبارتوں کو پیش فر ماکر مختلف وجوہ سے اینے دعویٰ کوئم من کیا۔

## كهر بيشاپ كرنا:

آ پھسنادے شق کے بولوں میں اسد ضا مشاق طبع لذہ ہے سو نے جگر کی ہے

صحیح احادیث کے مطابق کھڑے ہوکر پیشاپ کرناممنوع، بادنی اورخلا ف است ہے، کیکن بخاری ومسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ خو دحضورعلیہ الصلاق ق وسلام کا کھڑے ہوکر پیشاپ کرنامروی ہے۔علائے کرام نے اِس کی تاویلیں کرتے ہوئے مختلف جواب دیے ہیں، جو یک جاکرنے پر آٹھ بنتے ہیں۔ اُن جوابات پر امام اہل سنت وجماعت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح فرمائی۔

ہمیں امید ہے کہ فتاوی رضویہ، جلد چہارم، ص:85 تا 97 کے مطالعہ کے بعد قارئین کے سامنے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی علم حدیث میں وُسعت نِظر، سیحے اندازِ فکر اور تائیدِر بانی کی بھر پور جھلک سامنے آجائے گی۔

#### قوا نين العلما:

''ایک شخص تیم کر کے نماز پڑھ رہاہے، نمازے پہلے یابعد میں دوسرے کے پانی پر مطلع ہوا۔' اِس مسئلے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ الله علیہ نے ایک رسالے کی طرح ڈ الی،جس کو قو انین العلماء فی متیمِّم عَلِمَ عند زیدِ الماءَ کے نام ہے موسوم کیا۔

اس میں علمائے متقد مین ومتاخرین کی تصانیف سے متعلقہ عبارتیں نقل کر کے اُن کی آپ میں مطابقت اور مخالفت وغیرہ ظاہر کر کے ہرایک پر کممل بحث فر مائی اور صد ہا اُمور کا اِضافہ فر مایا ، جن سے تمام مختصر اور مفصل فقہی کتابوں یعنی متون وشروح کا دامن خالی ہے۔ غرضیکہ فضل خداو عطائے مصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے امام اہل سنت نے میدان مختیق میں وہ بے نظیر کمال دکھایا ہے کہ ایسے چھوٹے سے مسئلہ پر اتنا جامع اور کممل ومدلل بیان ، چیثم فلک نے آج تک نہ و یکھا ہوگا۔

اِس مسلد کے بارے میں فقہا کے نظریات کی جونثان دہی فرمائی گئی، اُس کا بیان ضروری نظر آتا ہے۔ مثلاً اگر ایک شخص تیم کر کے نماز پڑھ رہا ہے دوسرے کے پاس پانی ہے، اِس کے متعلق علمائے کرام نے کیا تھم دیا ہے؟ چنا نچہ کافی، خانیہ، خزائة المشتین ، نہایہ، چپلی اور برجندی میں ہے: لا یعوز التیمم قبل الطلب. خواہ اُمید نظی یا بعدِ نماز طلب کا جواب نفی میں ملا کسی صورت کا استثناء نہیں کیا۔ علاوہ بریں امام صفا، قدوری ، بدایہ منیہ، غنیہ اور ہروی علی الکنز میں ہے: صلبی با لتیمم قبل الطلب لا یعزیه. بیاس سے بھی صرح تربیان ہوا۔ اِسی طرح میسوط، شرح وقایہ اور جوابر اخلاطی وغیرہ میں ہے: ان سے بھی صرح تربیان ہوا۔ اِسی طرح میسوط، شرح وقایہ اور جوابر اخلاطی وغیرہ میں ہے: ان لم یا سے بھی صرح کر بیان ہوا۔ اِسی طرح میسوط، شرح وقایہ اور جوابر اخلاطی وغیرہ میں ہے: ان لم یا جوز دینی یانی مائے بغیر بیڑھ کی تو نماز نہ ہوئی۔

ندکوره احکام که نماز نه ہوئی یا تیم نه ہوا، دونول متحد ہیں؛ کیونکه تیم نه ہونے کی صورت میں بھی نماز نه ہوئی یا تیم نه ہوا، دونول متحد ہیں ہے: لایصح التیمم الا بعد المنع.

الیکن صحح ، معتمد اور ظاہر الروایہ وہ تھم ہے جوامام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے مسکہ پنجم کے تحت ، زیادات ، جامع کرخی ، محیط سرھی ، خلاصہ ، وجیز ، شرح وقایہ ، حیلہ ، عالمگیریہ ، بحر اور غنیه کی عبارتوں سے ثابت کیا: ' بطلان نماز کاندکورہ تھم سے خمیں 'کیونکہ صرف غلہ پر ظرتِ عطا

اِس صریح تعارض کی نشاند ہی کر کے مؤخرالذ کر حکم کو بدلائل ترجیح دینا اوراق ل الذکر کی محققانہ اصلاح فرمانا ہسر ف اعلیٰ حضرت ہی کاحصّہ ہے۔

ہے نہ تیمؓ باطل نہ نماز ،لیکن اگر بعد میں ظنِ عطا کی خطا ظاہر ہوجائے تو تیمؓ ونماز دونوں سیجے

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءُ و الله ذو الفضل العظيم .

اِس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بعض علما کے قوانین پیش فرمائے جو قابل اِ اصلاح تھے۔مثلاً:

ا۔ سب سے پہلے امام صدرالشریعہ کا قانون پیش کیا اوراس پرتین وجہ سے کلام کیا۔

۲۔ پھرصاحب بحرالرائق کا قانون نقل کر کے اُس پر گیارہ وجہ سے کلام کیا۔

س بعدهٔ علامه حلی کا قانون پیش کرے اُس پر نووجہ سے کلام کیا۔

وتام ہیں۔''

۷۔ آخر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے "قوانین رضوی" کے عنوان سے اپنا قانون بیش فر مایا کہ دنیائے اِسلام کی مائیہ نازعلمی ہستیاں انگشت بدنداں رہ گئیں اور شکر خدا بجالائے

کہ ایسے ظیم الثان امام کے فیوض وبر کات ہے مستفید ومستفیض ہونے کاموقع ملا۔

اعلیٰ حضرت نے اپنے اِس قانون کو 426 اقسام پر مُنْقَسِم کیا۔ یعنی مابسوال عطا 24

اور مابدونه عطا30 تو مجموعه عطا54 موا\_

بسوال وعده 72 اور مابدونه وعده 96 تومجموعه وعده موا 168 \_

مابسوال سکوت 99 ، مابسوال منع 99 ، خاموثی مابدونه 6 ، جمله اقسام کامجموعه 426 موارد ان سب کو انتیال الله ) موارد ان سب کو انتیال الله ) (فقاوی رضویه جلد چهارم من 178 ، مطبوعه رضافا وَندُیش )

#### الطلبة البديعه:

اگر کوئی جنب ہواوراس کے ساتھ کوئی ایسا حدث بھی ہو جودضوواجب کرے تو إن سب صور توں میں حکم ہیہ ہے کہ صرف تیم کرے اور وضوا گرچہ مضر نہیں اور اِس کے قابل پانی بھی موجودہ اور وفت میں بھی اِس کی وسعت ہے، کیکن اصلاً وضونہ کرے؛ کیونکہ وہی تیم جو جنابت کے لیے کرے گاوہ حدث کے لیے بھی کافی ہوجائے گا۔

( فقاوى رضويه، جلد چهارم، صفحہ: 189 تا 282)

اما مصدر الشريد رحمة الشعليد في شرح وقاييل يول فرمايا :
اذا كان للجنب ماء يكفى للوضو لا للغسل يتيمم ولا يجب عليه التوضى عندنا خلافا للشافعي. أما اذا كان مع الجنابة حدث يوجب الوضوء يجب عليه الوضوء فالتيمم للجنابة بالاتفاق. واذا كان للمحدث ما يكفى لِغَسلِ بعض أعضائه فالخلاف ثابت أيضًا.

چونکہ بیعبارت ظاہر مذہب کے خلاف معلوم ہوتی ہے؛ لہذاعلائے مابعدا پی اپنی تصانیف میں اس پر بحث کرتے آئے ہیں۔اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اِس بحث کا خاتمہ كرنے كى غرض سے ايك رسالہ الطلبة البديعة في قول صدر الشريعه كے نام سے لكھا اور بدائع ، ملبی، شامی، ملک انعلماء، کافی ، زیلعی ، فتخ ،حلیه، بحر، شرنبلانی ، چپی اور طحاوی وغیر ه متعدد کتب کی روشنی میں ثابت کیا کہ جنابت کے ساتھ حدث بھی ہواور غسل نہ کرسکتا ہواور وضو کر سکے تو وضو بھی نہ کرے، دونو ں کے لیے تیم کافی ہے۔ احتاف کا یہی مسلک ہے۔ امام اہل سنت نے اِس دعوے پر سات دلائل قائم کیے اور اُنھیں تبیین الحقائق، حلیہ، اختيارشرح مختار، كنز الد قائق، تنوير الابصار، جوام الفتاوي، نوازل، خزينة المفتين ، خلاصه، كافي،غدية ، فنخ القدير ،شرح نقابيه ، برجندي ، بح الرائق ،مبسوط ، بدائع ، درمختار اور ردالحتار وغيره، بلكه خود ثرح و قابيه كے متعد دحوالوں ہے محققانه انداز پر جو داد تحقیق دی اور جس جو دت طبع کامظاہرہ کیا،وہ صرف اعلیٰ حضرت ہی کا خاصہ ہے۔ اِس کے بعد مسلک احناف کی تائید میں بعض نصوص پیش کیے۔ پھر علمائے کرام نے اپنی تصانیف میں حضرت صدر الشریعہ کے اِس قول پر جوکلام کیایا تاویلات و توجیهات فرمائی ہیں اُن کونمبر وارنقل کر کے ہر فقیہ کی بحث اور تاویل ونو جیہ برتصر بحات علائے کرام اورخو دائن ہی کی تصانیف کی روشنی میں کلام کیا ہے۔ جناب مولانا عبد الحی صاحب لکھنوی نے اِسی قول صدر الشریعہ کی تر دید کرتے ہوئے نرالی حقیق پیش کی،جس کا بچیس وجہ ہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے رقر مایا۔ اس کے بعد حضرت صدرالشریعہ کے مذکورہ قول کی صحیح تاویلات پیش کر کے عبارت کو اِس طرح مشرّ ح کیا کہرے سے کوئی اِعتر اض ہی وار دنہ ہو۔

فقہائے کرام کے درمیان حضرت صدرالشریعہ کا مٰدکورہ قول ایک مذت سے موضوع بحث اور نا قابل قبول بنا ہوا تھا الیکن بار گاورضوی ہے اُس کی وہ محققانہ شرح ہوئی کہ اُسٹ نمائی کی گنجائش ہی باقی نہ رہی۔ اِس قول کے اجمال کی وہ تفصیل کی کہ اب بیہ

احناف کے مفتیٰ بہرمسکہ کے مطابق ہوگا۔

اعلى حضرت رحمة الله عليه كي بيالفاظ خاص طوري قابل غورين:

وهـذا كما ترى بحمد الله تعالى أحقّ باسم الشرح من اسم التأويل؛ اذ ليس فيه صرف لفظ عن معناه أصلا.........

وأنا أجعله هدية لروح الامام صدر الشريعة، جعله الله تعالى لاصلاح أحوالي ومغفرة ذنوبي ذريعةً.

إس قول ك زير بحث آنے سے مندرجہ ذيل فائدے حاصل ہوئے:

اعلیٰ حضرت کی خدادادعلمیت محققانه شان اور نائیدِ ربانی منظرعام برآگئی۔

۲۔ مذکورہ بحث کاہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوگیا۔

۳۔ مذکورہ مسئلہ کی بعض الیی صورتیں مع احکام بھی مذکور ہو گئیں، جن کے بیان سے دیگر فقہی کتابوں کا دامن تہی ہے۔

۷- اعلی حضرت رحمة الله علیه نے جنابت وحدث کی حالت میں تیم کرنے کی جملہ صورتوں کوسولہ مسائل کی صورت میں بطورخلاصہ بیان کر دیا، جنہیں "ضابطهٔ رضوی" کے نام سے موسوم کرنا بے جانہ ہوگا۔

### مسكليمعير:

جب نے بدن کا پچھ حصہ دھویا، پچھ باقی رہا کہ پانی ختم ہو گیا، پھر حدث ہوا کہ موجب وضو ہے، اب جو پانی ملے اُسے وضواور رفع حدث میں صرف کرے یا بقیہ جنابت کے دھونے میں؟ بیہ"مسکل کُمعہ" ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اِس کی وہ تفصیلی تحقیق مع حوالہ جات بیان فر مائی کہ فقہ کی کسی کتاب میں اِس کا چوتھائی حصّہ بھی نہیں ملے گا۔

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

فقد کی ہرایک کتاب میں ٹمعہ کی صورتیں مع احکام مندرج ہیں۔سب سے زیادہ صورتیں شرح وقابیہ کے اندر بیان ہوئی ہیں، جن کا شار پندرہ ہے۔لیکن اللہ تبارک وتعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکرواحسان ہے کہ جس نے اپنے کرم سے امام اہل سنت کو اپنے صبیب سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مجز رے کی شکل میں ظاہر کیا، جس نے علیحدہ علیحدہ گن کر ٹمعہ کی اٹھا نویں صورتیں بیان فرما ئیں اور ہرایک صورت کامدلل شرع تھم واضح کیا۔ چونکہ بعض صورتوں کا تھم ایک ہی جسیا ہے،لہذا اٹھا نویں صورتوں کی تعداد تیں بیان فرمائی۔

اِس مسئلہ میں فقہا کے جو اختلافات واضطرابات ہیں، متعلقہ عبارتیں نقل کر کے انھیں رفع کیا گیا۔ پھر مصنف نے تمام فقہا سے بہتر اور جامع، اپناضابطۂ کلیہ بھی بیان کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں جب نجاست حکمیہ اور حقیقیہ کا اجتماع ہوجائے اور پانی صرف ایک کے لیے بقدر کفایت موجود ہو، نیز جب حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں کا اجتماع ہوجائے اور پانی اتنا ہے کہ صرف ایک حدث کے لیے کافی ہوسکتا ہے، اِن دونوں صورتوں سے متعلق پانی اتنا ہے کہ صرف ایک حدث کے لیے کافی ہوسکتا ہے، اِن دونوں صورتوں سے متعلق عبارات علمانقل کر کے اُن پر کلام کیا اور واضح فر مایا کہ اِس مسئلہ میں ترجیح ہج تر یذہب، امام محدر جمۃ التدعلیہ کے قول کو ہے۔

آخر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقت واقعیہ کا بوں اظہار فر مایہ ہے جوخاصا غورطلب اورفکرانگیز ہے:

"الحمداللدكتاب مسطاب حسن التعمم لبيان حدّ التيمم مسووة فقيرت

الهاره جزوت زائد میں باحسنِ وجوه تمام ہوئی، جس میں صد ہاوہ ابحاث بلیہ ہیں کہ قطعاً طاقت فقیرے وہ کام لے لیتا کہ قطعاً طاقت فقیرے وہ کام لے لیتا ہے جسے دیکھ کرانساف والی نگا ہیں، کہ حسدے پاک ہوں، ناخواستہ کہ اُنھیں:

ع سم توک الأوّل للا خو

کتنے مسائل جلیلہ، معرکۃ الآراء بحدہ تعالیٰ کیسی خوبی وخوش اُسلوبی سے طے ہوئے ہیں! ولتد الحمد کتاب میں اصل مضمون کے علاوہ آٹھ رسائل ہیں ..... بہر حال جو پچھ ہے میری طاقت سے وراء اور محض فضل میرے رب کریم، پھر میرے نی روف ورجیم کا ہے۔ (فاوی رضوبہ جلد چہارم ، ص:319)

#### رِقت وسيلان:

دِقَّت وسَيَلان کَ فَقَبِی تَعريف اوراحکام کے بارے میں اعلیٰ حفرت رحمۃ التعلیہ نے ایک رسالہ الدقۃ و التبیان لعلم الرقۃ و السیلان کے نام سے تحریفر مایا۔

اس میں بھی تحقیق کے وہ نرالے جو ہر دکھائے گئے ہیں کہ اُمت مسلمہ کو زیر بار احسان کر کے دنیائے اسلام کے تمام اہل علم حضرات کو ورطۂ جیرت میں ڈال دیا۔

احسان کر کے دنیائے اسلام کے تمام اہل علم حضرات کو ورطۂ جیرت میں ڈال دیا۔

اس مسلے کا ایسامحققانہ تفصیلی اور جامع بیان دیگر کسی بھی فقہی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ بخو فیطوالت ذیل میں ہم صرف اُن امور کے عنوان بی پیش کرتے ہیں جن پر اعلیٰ جہ سے دخت رضی اللہ تعالیٰ عند نے ارشا دات علی کرام کے تحت معرکۃ الآراء بحث کی ہے:

معنی طبیعت بیانی کی طبیعت رفت وسیلان ہے۔ معنی رفت وسیلان۔

معنی طبیعت بیانی کی طبیعت رفت وسیلان ہے۔ معنی رفت وسیلان۔

مذکورہ امور پر بحث کرنے کے بعد وضاحت سے ثابت کیا کہ رفت دوشم کی ہوتی ہے:

مذکورہ امور پر بحث کرنے کے بعد وضاحت سے ثابت کیا کہ رفت دوشم کی ہوتی ہے:

#### (۱) رفت بالفعل (۲) رفت بالقوة ـ

پھر اِن کے متعلق احکام پر تفصیلی بحث فر مائی ہے۔ شرع میں جس حد کی رفت معتبر ہے اُس کے متعلق عبارات علیاء تین قسم کی ہیں۔ آپ نے تین مقد مات پیش کر کے اُن عبارتوں کی محققانہ اصلاح فر مائی مندرجہ ذیل عنوانات کے تحت مسئلہ کی صورت کو واضح کیا:

مقتی ہے جرم ہے اور کثیف ذی جرم ہے جرم سے مراد یحقیق معنی رقیق ۔

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے رقیق کی جو بے شل تعریف بیان کی ، اِس سے علمائے کرام کی کتی ہی عبارتوں کا اختلاف مٹ گیا۔ غرضیکہ اِس تعریف سے بیس فائدے حاصل ہوئے ، جن کی تفصیل اصل رسالے میں ملاحظہ فرمائی جائے۔

رفت کا کثافت میں تبدیل ہوناغلبہ غیر سے ہوتا ہے، کین غلبہ کس امر میں مراد ہے؟
غلبہ اجز اسے مراد فدکورہ معانی میں کس کوتر جیج ہے؟ تمام اہل ضابطہ اور عامة الشراح کے
ارشادات کی روشنی میں محققانہ و فاصلانہ بحث فر مائی ہے۔ پھر واضح کیا کہ ' طبخ '' کی حقیقت کیا ہے؟ طبخ میں منع کس وجہ سے ہے؟ مختلف کتابوں کی روشنی میں بے مثال تحقیق فر مائی ۔
کیا ہے؟ طبخ میں منع کس وجہ سے ہے؟ مختلف کتابوں کی روشنی میں بے مثال تحقیق فر مائی ۔
''تغیر اوصاف'' کے متعلق متون کی مراد بیان کرنے میں شروح کا اختلاف ہے۔
اعلیٰ حضرت رحمۃ الشعلیہ نے شروح کے بیا نات نقل کرنے کے بعد اُن کی اصلاح فر مائی اور متون کی اصل مراد طاہر کی۔

#### اظهارِ حقیقت:

قارئین کرام! مندرجه بالامخضروتعار فی سطورے آفتاب نصف النهار کی طرح واضح ہوا کہ اعلیٰ حضرت ،عظیم البرکت ، امام اہل سنت ،مجدد ما ة حاضر ه رحمة الله علیه آسانِ فقد کے مبر درخشاں میں۔ ماہرین پر بیدامر بھی رو نِروش کی طرح عیاں ہے کہ اگر چہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مجتہ نہیں بلکہ امام اعظم ، مراج امت محمدیہ ، ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد سے ، لیکن اُن کے بعض فتوے تدفیق کے ایسے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں جن سے اجتہا دکارنگ جھلکتا ہے۔ بعض معظم مسائل یا ایسے مسئلے جن پر تصانیف علمائے کرام کے متون وشروح میں تفصیلی بحث نہیں کی گئی ، جب وہ آپ کے سامنے پیش ہوئے تو اِس شان سے دارِ تحقیق دی کہ تبیج کے بحث نہیں کی گئی ، جب وہ آپ کے سامنے پیش ہوئے تو اِس شان ہے دارِ تحقیق دی کہ تبیج کے دور ان کی طرح دلائل کو ایک لڑی میں پروتے چلے گئے اور آپ کی تحقیقات کے مطالعہ کے دور ان یہ واضح ہوتا ہے کہ جملہ مندر جات ہروقت پیش نظر رہتے تھے اور حل طلب مسائل پر دور ان سب کی روشنی میں تبصر ہ اور بحث فر مائی تھی۔ جن مسائل یا دلائل میں فقہا کا اختلا ف ہے وہاں مدلل طور پر ایک کی اِصلاح اور وُرسرے کی ترجیح یاصحت کو ثابت کیا ہے۔

غرضیکہ جب اور جس مسئلہ میں امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قلم میدانِ تحقیق میں اُتر اُتو اُس کی برق رفتاری اور سلامت روی کے پیش نظر آج بھی ایسامحسوس ہوتا ہے کہ مجیب میں اجتہادوا سنباطِ مسائل کی پوری قدرت تھی اور اِس مقام رفیع پرمتمکن ہونے کی اُن میں بہت حد تک صلاحیت پائی جاتی تھی، اگر چہمن کل الوجوہ آپ مجتہد نہیں مجتہد ہونے کا دعوی تھا، بلکہ وہ اجتہادے دروازے کو بالکل بند سجھتے تھے۔

نوٹ: بیمضمون کچھ سال قبل تحریر کیا گیا تھا؛ مضمون نگارنے فتاوی رضوبیہ کے قدیم نسخہ کے مطابق کرویا ہے۔ مطابق حوالہ جات تحریر کیے تھے۔ادارہ النظامیہ نے اُنھیں طبع جدید کے مطابق کرویا ہے۔

# اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے فقہائے احناف سے اختلاف کی نوعیت

مرتب:مولا ناحا فظ محمه طارق اكبرى شهادة العالمية في العلوم العربية والاسلامية BS عريب

### اعلى حضرت كافقهى مقام:

فتاوی رضوبہ کا بنظرعمیق مطالعہ کیا جائے تو یہ بات کھل کرسامنے آتی ہے کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز ایسے مقلد تھے کہ جن کی تقلید کے دامن میں اِجتہا دو اِشنباط کی وسعتیں اپنی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ سمٹ آئی تھیں۔

فتاوی رضویہ کی روشنی میں طبقات فقہاء کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت کی شخصیت پرغور کریں تو پیتہ چلتا ہے کہ آپ قواعر امام اعظم سے استخراج کرنے کی وجہ سے خصاف (1) اور طحاوی (2) علیما الرصہ کی طرح طبقہ ثالثہ (3) میں قدم رائخ رکھتے ہیں۔ روایات میں ترجیح اور تفصیل کے سبب طبقۂ رابعہ (4) اور خامسہ (5) کے فقہا سے کسی طرح کم نہیں ؟ کیونکہ فقہ حفیٰ کاکوئی باب ایسانہیں جس میں آپ نے فقہائے متقد مین (6) ومتاخرین (7) کی تصریحات سے مزید مسائل متفرع نہ کیے ہوں۔ جوا مور متقد مین کی نظر سے نفی رہ گئے ، آپ نے انھیں انتہائی لطافت کے ساتھ واضح کر کے دلائل و براہین سے مزین کیا۔ آپ نے معاصرین فقہا کو بھی ان کی غلطیوں برائی گئت وجوہ سے متنبہ فرمایا۔

ہمارا مقصود اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کافقہی مقام اُجاگر کر نہیں، بلکہ فتاوی رضویہ کی روشنی میں اعلیٰ حضرت کے فقہائے احناف سے اختلاف کی نوعیت کو بیان کر نہے، اس لیے ذیل میں اسی موضوع کوواضح کیا جا تاہے۔

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

"اگریہ سوال کیا جائے کہ مشاکے مجھی بلاتر جیم محض اقوال کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں اور کبھی تھے میں اختلاف کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی صورت میں جس طرح انھوں نے عمل کیا ہے ، ہم کو بھی کرنا چا ہیے۔ اس میں عرف عام اور تبدیلی کر مانہ کا لحاظ ضروری ہے۔ '(8)

### اصل مذہب سے عدول کی صورتیں:

آپ نے اصل مذہب حنفی سے عدول کی صورتیں بیان کرتے ہوئے سات مقد مات بیان فرمائے۔ پانچویں مقدمہ میں آپ کی تحریر کا خلاصہ درج ذیل ہے:

نبی اکرم میرون اورائکہ فداہب کے اقوال دوطرح کے ہیں:

(1)صوری۔ (2) شروری۔

''صوری' تو قول منقول ہے اور ضروری وہ قول ہے جس کی صراحت قائل نے خاص طور پر نہ کی ہو، البتہ ایسے عموم کے ضمن میں اُسے بیان کر دیا ہو جو بدیمی طور پر اس بات کا تھم لگائے کہ اگر قائل اِس خاص مسلے میں کلام کرتے تو ضرور ایسا ہی فر ماتے ۔ بھی تھم ضروری کگائے کہ اگر قائل اِس خاص مسلے میں کلام کرتے تو ضرور ایسا ہی فر ماتے ۔ بھی تھم ضروری محم ضروری کو جھے دی جاتی ہے۔ یہاں تھم صوری کے خلاف بھی ہوتا ہے، الیمی صورت میں تھم ضروری کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ صوری کو اختیار کرنا قائل کی مخالفت شار کیا جاتا ہے اور اس سے تھم ضروری کی طرف عدول قائل کی موافقت اور انتاع ، جیسے: زید ایک نیک انسان تھا؛ اِس لیے عمرو نے اپنے خادموں کو کھلے لفظوں میں اُس کی تعظیم کا تھم دیا اور بار بار اُنھیں اِس بات کی ہدایت کی ، اور وہ خادموں کو کھلے لفظوں میں اُس کی تعظیم کا تھم دیا اور بار بار اُنھیں اِس بات کی ہدایت کی ، اور وہ

پہلے اُن سے یہ بھی کہہ چکا تھا کہتم لوگ ہمیشہ فاسق کی تعظیم سے بیچتے رہنا، پھر ایک زمانے کے بعد زید فاسق معلن ہوگیا، تو اگر اب بھی عمر و کے خادم اُس کے حکم اور باربار کی ہدایت پر عمل پیرارہ کر زید کی تعظیم وتو قیر کریں تو وہ ضرور ضرور نا فر مان قرار پائیں گے اوراگر اس کی تعظیم چھوڑ دیں تو اطاعت شعار ہوں گے۔

### تحكم صوري سے عدول كے اسباب:

اس قسم کی چیزیں اقو ال ائمہ میں ہوتی ہیں اور ان کے اسباب یہ ہوسکتے ہیں:

(1) ضرورت (2) حرج (3) عرف (4) تعامل (5) انهم مصلحت (6) فساد ـ

یہاس لیے ہے کہ''ضرورتوں کا اسٹنا ،حرج دور کرنا ،مصالح دینیہ کی رعابیت جوزیادہ مفاسد سے خالی ہو،مفاسد کودور کرنا ،عرف کو اختیار کرنا اور تعامل پڑمل کرنا'' ایسے قواعد کلیہ ہیں جوسب کومعلوم ہیں اور ائمہ یا تو اِن کی طرف مائل ہیں یا اِن کے قائل ہیں یا اِن پر اعتماد کرتے ہیں۔

اگر کسی مسئلہ میں امام اعظم کی نص موجود ہواور پھر یہ مغیرات پائے جا کیں تو ہم قطعی طور پر بیہ جان لیں گئے کہ اگر بیامور حضور امام اعظم رحمہ اللہ کے عہد میں ہوتے تو آپ کاقول ان کے مقتضا پر ہوتا، نہ کہ اِن کے خلاف۔ ایسی صورت میں اُن کے ضروری قول پڑمل جوآپ سے منقول نہ ہو، آپ ہی کے قول پڑمل ہے۔ (9)

اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے ولائل سے ثابت فرمایا کہ جب کسی مسئے میں امام اعظم سے کوئی نص ہو، پھر مذکورہ بالا اسباب تغییر میں سے کوئی سبب پیدا ہوجائے تو سابق حکم میں تبدیلی آجاتی ہے۔

آپنے اِن''اسبابِ سنہ'' کی اہمیت اُ جا گر کرنے کے لیے ایسے احکام ذکر فر مائے جوعبدر سالت سے لے کرآپ کے زمانہ تک حالات کی وجہ سے تبدیل ہوئے۔

فآوی رضویہ کے ان اقتباسات کی روشنی میں واضح ہوتاہے کہ اعلیٰ حضرت جن مسائل میں اصل مذہب حنفی کے خلاف فتوی دیتے ہیں وہ ان اسباب ستہ کی رعابیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔

مزید برآں اس سے بخو بی اندازہ کیاجا سکتاہے کہ اعلیٰ حضرت نے فقہ کے فروی مسائل میں حالات زمانہ کی رعایت کتنے اہتمام کے ساتھ کی ہے۔

### اختلاف كي انواع:

اسباب ستہ کی رعایت کرتے ہوئے آپ کے اس اختلاف کودوانواع میں منقسم کیا جاسکتا ہے:

(1) تمام فقهاء احناف سے اختلاف۔

(2) اصل زبر حنفی سے اختلاف۔

تمام فقها سے اختلاف کی مثال:

میلی شم کے اختلاف کی مثال درج ذیل ہے:

تمام کتب فقہ حنفی میں صراحت موجود ہے کہ تراوی وتحیۃ المسجد کے سواتمام نوافل سنن راتبہ ہوں یاغیر راتبہ ،مؤ کدہ ہوں یاغیر مؤکدہ ،گھر میں پڑھناافضل اور باعث ثواب اکمل ہے۔

اعلى حضرت اسباب ستدكى رعايت كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

مگراب عام عمل اہل اسلام سنن کے مساجد ہی میں پڑھنے پر ہے اور اس میں مصالح میں کہ ان (گھر پڑھنے) میں وہ اطمینان کم ہوتا ہے جو مساجد میں ، اور عادت قوم کی مخالفت موجب طعن وانگشت نمائی و إنتشارِ طنون و فتح باب غیبت ہوتی ہے اور حکم صرف استخبابی تھا، تو ان مصالح کی رعایت اِس پر مرج ہے۔ ائمد دین فر ماتے ہیں:

الخروج عن العادة شهرة ومكروه. (10) "عادت كفلاف كرناشېرت پسندى وكروه ئ

### اصل مذهب سے اختلاف کی مثال:

اسباب سند کی رعایت کرتے ہوئے اپنے پیش روفقہائے کرام کے بدلے ہوئے مسائل کو برقر ارر کھ کراصل ند ہب حنفی ہے اختلاف کی مثال درج ذیل ہے:

اصل مذہب حنفی ہے ہے کہ زوجین میں سے کوئی اسلام سے پھر جائے تواس کا نکاح فوراً فنخ ہوجائے گا،کیکن بعض فقہائے احناف نے اسباب سنہ کی رعابیت کرتے ہوئے اِس حکم کے برعکس فنق کی جاری کیا۔اعلیٰ حضرت ان کی تائید کرتے ہوئے ارشا وفر ماتے ہیں:

ومن ذلك افتائى مرارًا بعدم انفساخ نكاح امرأة مسلم بارتدادها؛ لِمَارأيتُ مِن تجاسُرِهنَّ مبادرةً الى قطع العصمة مع عدم امكان استرقاقِهن فى بلادنا ولا ضربهن وجبرهن على الاسلام، كمابينته فى "السِّير" من فتاوانا، وكم له مِن نظيرٍ. (11)

اوراسی قبیل سے میرایہ فتوی ہے کہ سلمان کی بیوی کے ارتداد سے اُس کا نکاح فنخ

نہیں ہوتا؛ کیونکہ ورتیں بڑی جرات مند ہوگئی ہیں اور عصمت کے قطع کرنے میں جلدی کرتی ہیں۔ ہمارے بلاو میں انھیں باندیاں بنانا بھی ممکن نہیں اور نہ ہی انھیں مار پیٹ کرمسلمان کرنے کا امکان ہے، جبیبا کہ میں نے اپنے فتاوی کے باب السیو میں بیان کیا اور اس کی بہت ی نظیریں ہیں۔

یباں اس امرکی وضاحت بھی ضروری سجھتا ہوں کہ جہاں اعلیٰ حضرت اسباب ستہ کی رعایت فرماتے ہوئے سابق تھم کو بدل دیتے ہیں ، وہاں آپ قول امام یعنی اصل مذہب حنی کی حمایت میں بعض فقہائے احتاف سے اختلاف بھی فرماتے ہیں ؛ کیونکہ آپ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے سچے مقلد اور متصلب منبع ہیں اور ان کی اصابتِ رائے اور اجتہا دوقکر اور قیاس واستحسان کے سامنے سرتسلیم خم کرتے ہیں ، اور یہ بات بھی اظہر من اشمس ہے کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں سائنس ارتقائی منازل میں داخل ہو چکی تھی ، جس کی وجہ سے بہت حضرت کے زمانے میں سائنس ارتقائی منازل میں داخل ہو چکی تھی ، جس کی وجہ سے بہت سے ایسے مسائل پیدا ہو چکے تھے جن کے بارے امام اعظم رضی اللہ عنہ سے کوئی روایت نہ سے ایسے مسائل پیدا ہو چکے تھے جن کے بارے امام اعظم رضی اللہ عنہ سے کوئی روایت نہ تھی ۔ آپ نے ان مسائل میں امام صاحب کے اصول وفر وع کو مدنظر رکھتے ہوئے استخر ان قتہائے واستنباط کیا اور آپ نے اصل مذہب کی حمایت کرتے ہوئے بعض معاصرین فقہائے واشنا کے ساختان سے اختلاف کیا۔

#### حواشي

(1) امام خصاف تیسری صدی کے عظیم فقیہ ہیں اور دوواسطوں سے امام اعظم کے ثاگر دیں۔ (2) امام ابو جعفو طحاوی رحمه الله تیسری صدی کے عظیم محدث اور بے بدل فقیہ تھے، آپ کشر تعداد کت کے مصنف تھے۔

- (3) طبقة المجتهدين في المسائل: يراصول وفروع من الم كتابع موتي بين اورجن مسائل مين الم عن المحتاية المحتاجة الم المن المن المن المام كاصول كم طابق التخر الح كرتي بين -
- (4) طبقة اصحاب التخويج: السطقه كفقهائ كرام كوفروع واصول يركمال نظره صل موتا به ليكن يدهنرات اجتهاد يرقاور نهيل موت بلكه ان كاكام صرف مجمل قول كي تفصيل محمل امرين كي تعيين مهدد
- (5) طبقه اصحاب التوجيع: اس طبقه كفتهائ كرام بعض روايتول كودوسرى روايتول پرترجيح دين كي صلاحيت ركھتے ہيں۔
  - (6) متقد مین سے مرادوہ فقہاء ہیں جنہوں نے ائمہ ثلاثہ یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اورا مام محمد رحمهم اللّٰد کا زمانہ پایا ہو۔
    - (7) مت خرین سے مرادوہ فقہا ہیں جنہوں نے ائمہ ثلاثہ کے زمانے کونہ یا یا ہو۔
    - (8) فْنَاوِي رَضُوبِهِ، ج: 1 بَس 101-102 بْطَبُوعِه: رَضَافَا وَمُدْيِثْنِ لَا بُورِ، 1991ء ـ
      - (9) مخص از فتاوی رضویه بی: 1، ص109-110
      - (10) فأوى رضويه ج: 7 م 416 ، باب الور والنوافل
        - (11) فتأوى رضويه، ج: 1 بص 135



## امام احمد رضا كا حَزُم و إتِّقَاء

تحرير:علامه مولانا مجمع عبدالمبين نعماني

ماً ة حاضره کے مجدّ واعظم، دنیائے اہل سنت کے بطل عظیم، اعلیٰ حضرت سیدنا اہام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کو ایک مجاہد پیکر، مسلح امت، مجد دملت اور اہل باطل کے لیے باعث قہر و عبت کی حیثیت سے کون نہیں جانتا؟ اور بیر حقیقت بھی ہے کہ آپ کی حیات طیبہ میں اصلاح و تجدید دین اور اِحقاق حق و اِبطال باطل کا عضر جنتنا نمایاں ہے اُس کی مثال نہیں ملتی۔

ایک مصلح و مجد د کو ذاتی طور پرجن محاس و محامد اور فضائل و مناقب سے آراستہ ہونا چاہیے، امام احمد رضا کی ذات اُن میں بھی منفر دو یکتا نظر آتی ہے۔خصوصاً ذُہدو تقوی اور جزم و احتیاط کی شمع آپ کی ہزم حیات میں اتنی فروز ال ہے کہ دیگر اوصاف سے قطع نظر کرلیا جائے جب بھی آپ کی ولایت و عظمت میں کسی شک و ارتیاب کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جائے جب بھی آپ کی ولایت و عظمت میں اِس حیثیت سے بھی حضرت امام کی حیات طیبہ کا آپ چند و اقعات و شہادات کی روشن میں اِس حیثیت سے بھی حضرت امام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں ؟ تا کہ معلوم ہوجائے کہ مر دِحق آگاہ زمد و و رع بتقوی کی و طہارت اور حزم و احتیاط کے کسی بلند مقام پر فائز ہے۔

سب سے پہلے عہد طِفولیت کا ایک عبرت انگیز واقعہ ملاحظہ ہو۔

ساڑ ھے تین برس کی عمر میں نگاہوں کی حفاظت:

ابھی تقریباً ساڑھے تین برس کی عمر ہے، ایک نیچا کرتا پہنے باہر سے دولت خانہ کی

طرف چلے جارہے تھے کہ سامنے سے پچھ بازاری عورتوں (طوائف) کا گز رہوا۔ اُن پرنظر پڑتے ہی ساڑھے تین برس کے إمام نے اپنالمبا کرتااٹھایا اور دامن سے آتھیں چھپالیس یہ غیوراندانداز دیکھ کراُن عورتوں نے تضحیکا نہ طور برکہا:

واهمیاں صاحبز ادے! نظر کوڈھک لیا اورستر کھول دیا۔

إس پراعلی حضرت نے برجسته فرمایا:

" پہلے نظر بہکتی ہے تب دل بہکتا ہے اور جب دل بہکتا ہے قوستر بہکتا ہے۔"
اب قو اُن سب عور توں پر سکتہ طاری ہو گیا اور پھر کچھ ہو لنے کی جراُت نہ ہو تکی۔
ساڑھے تین برس کی عمر میں فکر وشعور اور عفت و پر ہیز گاری کی اِس قدر بلندی کم
تعجب خیز نہیں ،آپ نے اِس جواب کے اندر شریعت وطریقت کے ایسے پنہاں نکتے منکشف
فر مادیے ، جن کا إدراک آج ہوڑھے ہونے کے بعد بھی مشکل سے ہوتا ہے۔
بالائے سیریش زہو شہمندی میں قافت سیتار ۂ بلندی

### وقت وصال رخصت والى تصاوير بھى دور كرادين:

امام احمد رضا جب وصال یار کی تیاریاں کررہے تھے اور قریب تھا کہ اِس دار فانی سے دخصت ہوکر سرکار مدینہ میں اللہ کے جمال جہاں آ را کا نظارہ کریں، جس کی تڑپ نے بھی آ پکوستایا تو یوں نغمہ سنج ہوئے:

جان توجائے ہی جائے گی قیامت ہیہ کہ یہاں مرنے پیٹھبراہ خطارہ تیرا اور حضرت سرکار آسی نے اِسی موقع کی تصویر طرح کھینچی ہے: آج پھولے نہ سائیں گے گفن میں آسی ہے شب گور بھی اُس گل سے ملاقات کی رات اعلیٰ حضرت رحمه الله کے برادر زادہ اور تلمیذ وخلیفہ حضرت علامہ مولا ناحسنین رضا صاحب قبلہ علیہ الرحمہ وقت وصال موجود تھے ، فرماتے ہیں:

ایک نے کرچھین منٹ پر اعلیٰ حضرت نے فر مایا کہ گھڑی سامنے رکھ دو، گویا کہ پہلے ہی سے وقت معلوم ہے اور اب شدت سے وقت معین کا انتظار ہے، اور کیوں نہ واقف ہوں کہ بارگاہ نبوت کے محبوب خاص تھے، ورنہ جانکنی کا وقت اور سامنے گھڑی ہونے کی خواہش چہ معنی دار د؟ پھر فر مایا، تصاویر ہٹا دو، اوگوں نے سوچا یہاں تصاویر کا کیا کام! لوگ سوچ ہی رہے تھے کہ خود ہی فوراً ارشا د فر مایا: یہی لفانے ، کارڈ اور روپے پسے وغیرہ (جس میں تصویریں ہوتی ہیں)۔''

یہاں حضور اعلیٰ حضرت قدس سرۂ کا احتیاط و تقوی قابل دیدنی ہے کہ حدیث میں ہے: ''جس گھر میں تصویر اور کتا ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ۔'' مگر سکوں کو بدرجہ مجبوری اِس حکم سے الگ رکھا گیا ہے، جبیبا کہ اکثر علمائے عظام کا قول ہے، لیکن اعلیٰ بدرجہ مجبوری اِس حکم سے الگ رکھا گیا ہے، جبیبا کہ اکثر علمائے عظام کا قول ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے اِس مبارک ومسعود و قت میں اِسے بھی گوارانہ کیا اور احتیاط و تقوی کی روح پیش فرمادی اور کلیتًا تصویر کے شائبہ سے بھی اجتناب فرمایا۔

#### لغويات سے اجتناب:

اعلى حضرت قدس سره تصفها، قبقهه اور كهل كهلاكر منت سے اجتناب فرماتے تھے اور فَ لُيَ صُحَكُوا قَلِيُلا وَلُيَهُ كُوا كَثِيْرًا. (التوبه: 82) (پس أخيس جابيك منسيس كم اورروكيں زيده) يرمل پيراتھ۔

### كمال احتياط كے ساتھ نماز كى يابندى:

امام احمد رضافتدس سرؤنماز باجماعت کی شدت سے پابندی فرماتے اور ہمیشہ عمامہ کے ساتھ نماز براجے کی بڑی کے ساتھ نماز ادافرمائے ؛ اس لیے کہ حدیث پاک میں عمامہ کے ساتھ نماز براجے کی بڑی فضیدت وار دہوئی ہے اور مسائل نماز میں کمال احتیاط اور آ داب کا پوراخیال فرماتے۔ جناب مولوی محمد حسین صاحب میر شمی کا بیان ہے کہ امام احمد رضا نماز میں اِس قدر احتیاط اور جزئیات و مسائل کا ایسا اہتمام فرماتے کہ عام تو عام اکثر علما اِس پڑمل کرنا تو در کنار اُس کے جھنے سے بھی قاصر ہیں۔

ا یک سال امام احمد رضا کی مسجد میں ہیں رمضان السبارک سے میں معتکف ہوا۔ جب چیبیس (26) رمضان المبارک کی تاریخ آئی تو امام احدرضا نے بھی اعتکاف فر مالیا، قبل اعتکاف ایک دن کاواقعہ ہے *کہ عصر کے* وقت حضور امام احمد رضا تشریف لائے اور نماز ریٹھا کرتشریف لے گئے، میں مسجد کے اندر کونے میں چلا گیا بھوڑی دیر میں ایک صاحب آئے اور مجھ سے کہنے لگے آپ نے ابھی عصر کی نماز نہیں ریھی؟ میں نے کہا: ابھی حضور کے پیچیے ریٹھی ہے، تو اُن صاحب نے تعجب ہے کہا:حضور تو اب ریٹر ھەر ہے ہیں۔ میں نے بھی سنا تو نہایت تعجب کیااور یقین نہ ہوا؟ اس لیے کہنماز عصر کے بعد کوئی نماز واخل نہیں اور امام احمہ رضانے ہم لوگوں کے سامنے نماز پڑھی اور پڑھائی ہے اور ابھی مغرب کاوفت نہیں ، پھراگر غلطی ہوگئی ہوتی تو سب کو اِ عادہ کرنے کا حکم فر ماتے ،غرض مجھ کو ہڑی حیرت ہوئی۔ اُنھوں نے چرکہا: دیکھ کیجے! پڑھ رہے ہیں۔تب میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو واقعی نمازیڑھ رہے تھے۔منتظر کھڑ ارہا، جب سلام پھیرا تو میں نے عرض کیا:حضور!میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ابھی نماز پڑھائی ہےاور پھر پڑھ رہے ہیں؟ نوافل کا بھی اِس وقت سوال نہیں ۔ تو امام احمد رضا

نے إرشا وفر مایا:

''قعدہ اخیرہ میں بعدِ تشہد ترکت فِس سے میر ہا تگر کھے کابند ( ایعنی پہنے ہوئے فاص قسم کے قیص کا بیٹن ) ٹوٹ گیا تھا، چونکہ نماز تشہد پرختم ہوجاتی ہے، اِس وجہ سے آپ نے لوگوں سے نہیں کہا اور گھر میں جا کر بندو بست کرا کے اپنی نماز احتیاطاً پھر پڑھ کی۔' سے لیا یا واقعہ ہے کہ اکثر لوگ اِس کی سمجھ سے بھی قاصر ہیں۔ ایک بزرگ نے جھ سے بدواقعہ من کر اس کی بہت قدر کی۔ یہ بزرگ پیرعبدالحمید شاہ صاحب بغدادی ہیں، برودہ تشریف لائے تھے اور جا مع مسجد میں ایک روز نماز پڑھائی، میں نے ایسالطف بھی قرآن کی تشریف لائے تھے اور جا مع مسجد میں ایک روز نماز پڑھائی، میں نے ایسالطف بھی قرآن کی مارے تلاوت میں نہیں محسوس کیا۔ بعد نماز میں نے معلوم کیا کہ یہ کون بزرگ ہیں تو اُن کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں ، پھر میں اُن کی قیام گاہ پر گیا، اعجاز قرآن کے سلسلے میں ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ میں ایران گیا، وہاں آتش پرستوں کا ایک آتش کدہ بہت پران قارہ وہاں برآتش پرستوں کا ایک آتش کدہ بہت پران تھا، وہاں پر آتش پرستوں کا ایک آتش کدہ بہت پران

''یہ لوگ جسے پوجتے ہیں ،اس سے پوچھ لو۔'' یعنی آتش کدہ میں جا کر آگ سے پوچھ لو کہوہ کس کی رعابیت کرتی ہے؟

لوگوں نے اِسے محض دھمکانا سمجھااور میرانام اور وہاں کے پجاری (آگ کی عبادت کرنے والے) کانام مقرر کر کے ایک معین تاریخ کو مناظرہ کا اعلان کر دیا۔ وقت مقررہ پر تمام لوگ شہر کے جمع ہو گئے تو میں نے اُس پجاری سے کہا: ''اب چلیے!'' وہ گھبرایا اور رُک گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں بھی رک گیا تو لوگ واقعی دھمکی تصور کریں گے؛ اس لیے اکیلا بی اُس اُس کدہ میں چلا گیا اور پورے میں منے تک آگ میں کھڑارہا۔ اس کے بعد نکل آپ مید دیکے کر بہت سے آئش پرست مسلمان ہو گئے اور آئش پرتی سے تو ہر لی۔

اب میں نے اپنی ضعف ایمانی کی وجہ سے اُن ہزرگ سے پوچھا کہ آپ کیسے آگ میں چلے گئے ؟ فرمایا:

'' قر آن مجید لے کراور سیمجھ کر کہ جب ہم کوقر آن نارجہنم سے بچائے گا اِس معمولی آگ سے کیوں نہ بچائے گا؟''

یہ واقعہ اس لیے ذکر کر دیا؟ تا کہ ناظرین اُن بزرگ کی فضیلت اور قوت ایمانی کا انداز ہلگا سکیس۔

اِن بزرگ صاحب کو جب میں نے امام احمد رضا کی اِس عصر کی نماز کا واقعہ سنایا پھر دوسرے دن ملا قات کی تو فرمایا:

" آج میں نے تمام رات گریدوز اری میں گزاری، ساری رات میں یہی کہتارہ گیا کہ خداوندا! تیرے ایسے بندے بھی ابھی روئے زمین پر ہیں جواس درجہ احتیاط سے فریصہ نماز اداکرتے ہیں!!''

مولانا مولوی محمد حسین صاحب چشتی نظامی فرماتے ہیں کہ امام احمد رضا جس قدر اطمینان وسکون اور مسائل کی رعایت سے نماز پڑھتے تھا اس کی مثال مانی مشکل ہے۔ ہمیشہ میر کی دور کعت ہوتیں تو اُن کی ایک، جب کہ میر کی چار رکعت دوسر بولوگوں کی چھاور آٹھ کے برابر ہوتیں ۔اور نماز سے اس قدر شوق فر ماتے تھاور جماعت کا اتنا خیال کرتے کہ بسا اوقات مرض کی وجہ سے اُٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا نہایت دشوار ہوجا تا مگر جب نماز کاوقت آت تو تو بغیر کسی سباد بے فود ہی مسجد تشریف لے جاتے اور معلوم ہوتا کہ بور بے طور پر صحت یاب بیں

### نذرانه قبول كرنے ميں احتياط:

جناب سيدايوب على صاحب كابيان ع:

''ایک مرتبه ایک صاحب خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ایک کوری ہانڈی جس میں بدایونی پیڑے تھے، پیش کی۔

اعلیٰ حضرت نے فرمایا: کیسے ٹکلف کیا؟

نووارد: حضورسلام کے لیے حاضر ہواہوں۔

امام صاحب: (تقورُى ديرغاموثى اختيار فرمائى اور پھر دريافت كيا) كہيے! كوئى كام؟

نووارد: کچھنیں، یونہی مزاج پرسی کے لیے حاضر بارگاہ ہواہوں۔

ا مام صاحب: عنایت ونوازش (قدرے سکوت کے بعد فر مایا) کیا پچھ فر مایے گا؟

نووارد: چھنیں۔

اِس کے بعد امام احمد رضارضی اللہ عند نے وہ شیرینی کی ہانڈی مکان میں بھجوا دی اور اپنے کام میں مشغول ہو گئے ،تھوڑی دیر توقف کے بعد اُن صاحب نے ایک تعویذ کی درخواست کی ، اِس برامام احمد رضا کا انداز بدل گیا اور فر مایا:

''میں نے تو پہلے ہی تین باردر یافت کیا مگر آپ نے بچھنہ بتایا،اچھاتشریف رکھیے۔'
اِس کے بعد امام احمد رضا نے اپنے بھا نج علی احمد خال کے پاس سے جو کہ
تعویذ بانٹتے تھے،ایک تعویذ منگا کر اُن صاحب کو دیا اور ساتھ ہی مٹھائی کی وہ ہانڈی بھی گھر
میں سے منگا کر فرما دیا: ''اس کو بھی ساتھ لیتے جائے'' اُنھوں نے بہت اِصرار کیا کہ حضور
اِس کو قبول کرلیس، مگرامام احمد رضانے قبول نہیں کیا اور فرمایا:

'' ہمارے بیبان تعویذ بکتائمیں ہے،آخر کاروہ صاحب اپنی شیرینی واپس لیتے گئے۔''

#### قلت ِطعام:

کھانے کے معاملے میں بھی امام احمد رضا بڑے مخاطوا قع ہوئے تھے اور آپ کا کھانا اِس کا مصداق تھا کہ "خور دن برائے زیست نن نسه زیست ن برائے خور دن است "یعنی کھانا صرف جینے کے لیے ہے نہ کہ جینا ہی کھانے کے لیے ہے۔

چنانچہ امام احمد رضا کی غذا عام طور پر زیادہ سے زیادہ ایک چھوٹی بیالی بکری کا شور با وہ بھی بغیر مرچ کا اور ایک، ڈیڑھ سوجی کا اسکٹ، اور بھی چکی کے پسے ہوئے آئے کی چند چپاتی، بلکہ بھی تو اِس میں ناغہ بھی ہوجا تا اور رمضان المبارک میں اِفطار کے بعد صرف پان پر اکتفافر ماتے اور سحری کے وقت صرف ایک چھوٹے پیالے میں فیرنی اور چٹنی استعال فرمایا کر تے تھے۔

### آشوبِ چیتم میں وضوکے بارے احتیاط:

جناب سید ایوب صاحب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ امام احمد رضا کو آشوب چیثم کی شکایت ہوگئی، اِس دوران متعدد بار ایسا ہوا کہ امام احمد رضائے بھی قبل نماز، بھی بعد نماز جھے کو پاس بلایا اور کہا کہ سیدصاحب! دیکھیے صلقہ چیثم سے باہر پانی تو نہیں آیا ہے، ورنہ وضو کر کے نماز کا اِعادہ کرنا ہوگا؛ اس لیے کہ دکھتی آئکھ سے جو پانی نکلتا ہے وہ نقض وضو ہے۔ مگر اس میں اس قدر احتیاط کہ دوسر ہے کو آئکھ دکھا کر کیفیت دریافت کرنا ، امام احمد رضا ہی کا مقام احتیاط ہے، اس لیے کہ شرعاً کوئی اسٹے اجتمام کا مکلف نہیں۔

### مارکیٹ ریٹ کے مطابق تمن عنایت کرنا:

ایک مرتبہ آپ کومٹی کے تیل کی ضرورت در پیش ہوئی، تو جہانگیر خاں رضوی تیل

فروش سے فرمایا کہ جھے کو ایک بیپیا (کنستر) مٹی کے تیل کی حاجت ہے۔ چناچہ حسب ارشاد جہانگیر صاحب نے ایک بیپیا مٹی کا تیل لا کر حاضر کر دیا۔ امام احمد رضانے دریافت فرمایا کہ اس کی قیمت اتن ہے، مگر آپ کم کر کے اتن عنایت فرمادیں۔ اس پر امام احمد رضانے فرمایا:

‹ دنهیں جو قیمت عوام سے لیتے ہود ہی مجھ سے بھی لو۔ ''

اُنھوں نے عرض کیا جضور! آپ میرے ہزرگ ہیں عالم ہیں، آپ سے بھلاعام

بھاؤ کیسےلوں؟ اِس پرانھوں نے فرمایا:

د میں عدمنہیں بیچیا۔''

اور پھروہی عام قیمت عنابیت فرمائی۔

### بيح سے معافی مانگنا:

ایک مرتبہ شام کے وقت حسب معمول پان میں تاخیر ہوگئی، دیر میں ایک بچہ پان لیکر حاضر خدمت ہوا۔ رمضان المبارک کامہینہ تھا اور تقریباً مغرب کے بعد دو گھنٹے ہو چکے تھے اور بیگز رچکا کہ ام احمد رضا افطار کے بعد صرف پان پر بی اکتفافر ماتے تھے۔ لانے والے بچے سے فرمایا: ''اتنی دیر میں لایا۔'' اور اس کوایک چپت بھی رسید کر دی (تھیٹر مارا)۔ واقعہ تو گزرگیا مگرامام احمد رضانے بعد میں سوچا کہ میں نے فلطی کی کہ اِس نے کو

ر معدد روی و دوه ایک مدرها کے بعدیا اور سخری کے وقت اُس بیچے کو بلایا اور فرمایا: ایک چیت رسید کر دی ،للہٰ ذار ہانہ گیا اور سخری کے وقت اُس بیچے کو بلایا اور فرمایا:

'' شام میں نے چیت ماردی تھی ، حالانکہ قصور تمہار انہیں بھیجنے والے کا تھا؛ لہذا اب اِس غلطی کا تدارک اِس طرح ہوگا کہتم بھی میرے سرپر چیت مارو۔''

اورسرے ٹو پی اتار کراصر ارفر مایا۔

حاضرین بیتماشاد کی کرمضطرب و پریشان ہو گئے۔ بی بھی عالم جیرت میں مبتلا ہوگیہ اورعرض کیا:حضور! میں نے معاف کیا۔ اِس پر امام احمد رضانے فر مایا: ''تم نابالغ ، تنہیں معاف کرنے کا کیاحق؟ تم چیت مارو'' مگروہ نہ مارسکا۔

اس کے بعد اپنا بکس (صندوق) منگا کراُس سے مٹھی بھر کر پیسے نکالے اور فر مایا: ''میں تم کو یہ اتنے پیسے دوں گا،تم چپت مار دو۔'' مگروہ بچہ کہتار ہا، حضور! میں نے معاف کیا۔ آخر کار جب امام احمد رضانے بید دیکھا کہ یہ بدلہ نہیں لے رہا ہے تو اُس کا ہاتھ پکڑ کراپنے سر مبارک پر بہت ہی چپتیں لگائیں اور پھر اس بچہ کو بیسے دیکر رخصت فر مایا۔

#### دا هنی طرف سے ابتدا:

امام احمد رضافتد س سرہ العزیز اپنے تمام افعال واعمال میں سنت تَیامُن (لیعنی داہنے سے شروع کرنے) کا بہت خیال فرماتے ،سوائے اُن افعال میں جن میں شرعاً ممانعت وار د ہے، جیسے استخاکرنے یا ناک صاف کرنے وغیرہ افعال۔

### قبله كااحترام:

قبله کابھی بہت احتر ام فرماتے ، مبھی قبلہ کی طرف نہ تھو کتے اور نہ پاؤں پھیلاتے ، یہاں تک کہ بھی قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے مبجد سے واپس نہیں ہوئے ، ہمیشہ قبلہ کی طرف منہ کر کے مبجد سے نگلتے کبھی اگر وظائف واوراد میں مشغول ہو کر شالاً وجنو با ٹہلتے تو لوٹے وقت وسطی دَرُ ( درمیانی دروازے ) سے قبلہ رُوہو کر نگلتے ، ایسانہیں کہ کنارے کی کسی وَرْ سے تشریف لاتے۔

#### سترغورت:

سترعورت (پردے والے مقام کو چھپانے) کے بارے میں بھی بہت مختاط تھے، یباں تک کداگرکسی کا گھٹنا کھلا ہوتا تو اُس کی طرف نظرنہیں فرماتے۔

ایک مرتبہ چندنوجی نیکر پہنے حاضر ہوئے ،امام احمد رضانے اُن کی طرف نگاہ نہ فرمائی اور فوراً ایک کپڑااُن کے زانو پر ڈالنے کے لیے دیا، پھراُن کی طرف نگاہ کی اور صرف حسب ضرورت ہات کی۔

#### احتر ام سادات:

سادات کرام کے بارے میں تو امام احمد رضارضی اللہ عنہ کے واقعات بڑے ہی جرت انگیز اور رفت آمیز ہیں۔ آپ اُن سے بے پناہ محبت فرمات اور نہایت ہی احرّ ام وادب کے ساتھ پیش آتے ۔ تفصیلی واقعات تو سوانح کی کتابوں میں مرقوم ہیں، سر دست میں یہاں اُن کے بارے میں امام احمد رضا کی ایک نہایت ہی بار یک اور زبر دست احتیاط پیش کرر ہاہوں۔

امام احدرضا فرماتے ہیں کہ اگر قاضی کسی سید کو صد لگائے تو یہ نہ خیال ہو کہ میں سزادے رہا ہوں، بلکہ تصوریہ ہو کہ محترم شاہزادے کے پیر (پاؤں) میں کیچڑ لگ گئی ہے اُسے دھورہا ہوں۔

#### بيضخ كاعاجز انداز:

امام احمد رضا قدس مر و فرنگیت اور تکبرانه انداز کے اختیار کرنے ہے بھی بہت پر بیز

فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جارہ تھے،ٹرین میں پچھ دریتھی، اٹیشن پر ویٹنگ روم (انظارگاہ) سے کری لائی گئی۔ آپ نے فرمایا:''یہ تو بڑی متکبرانہ کری ہے۔'' پھر إظہارِ عفر کرتے ہوئے ضرور قائس پر بیٹھے مگر اُس کے تکیہ سے پشت مبارک نہیں لگائی۔ تشریعت کی خلاف ورزی برتنبیہ:

ایک مرتبہ آپ پیلی بھیت شریف میں ایک شاہ صاحب سے مینے گئے۔ وہ پیری مریدی کاسلسلہ جاری کیے ہوئے تھے۔ اتفاق سے جب امام احمد رضاو ہاں پنچ تو دیکھا کہ شاہ صاحب عور توں کو بے جابانہ بیعت کررہے ہیں۔ بیخلا ف شرع حرکت دیکھ کر آپ کی غیرت دینی نے گوارانہ کیا کہ اُن سے ملیں اور بغیر ملا قات کے ہی واپس چلے آئے۔ جب شاہ صاحب کو اِس واقعہ کی خبر ہوئی تو انتہائی افسوس کا اظہار کیا اور آئندہ سے احتیاط کرنے کا وعدہ کیا۔ اِس کے بعد امام احمد رضا اُن سے ملے اور مصافحہ و معانقہ کیا۔ غالبًا اِس خوشی میں (معانقہ) کیا کہ شاہ صاحب نے ایک معصیت سے اجتناب کرنے کا وعدہ کرلیا ہے اور یقیناً یہ ایک مومن کے لیے خوشی کی بات ہے۔

یہ چندشہادتیں "مشت نمونه از خروارے "کے طور پر ہدی ، خل ین بیں، جن سے حضرت امام احمد رضارضی الله تعالی عند کے مقام زُ ہدوورع اور حزم واحتیاط پر بخو بی روشنی پر تی ہے۔

# امام احدرضاا ورأن كااخلاقي پيكر

تحریر بمفتی محری بدسین جیبی به سکرٹری: آل انڈیا تبلیغ سیرت، کلکتہ بمغربی بنگال شیخ الاسلام و المسلمین ، عاشق محبوب رب العالمین ، اعلی حضرت مجد دوین وملت، امام احمد رضا خال عبد المصطفیٰ فاضل بریلوی علیه الرحمه کی ذات ستو ده صفات بلاشبه اسلامیانِ عالم کے لیے ظیم نعت خداوندی ہے۔خلاتی عالم نے آپ کے سرمجد دیت کاسہرا باندھ کرخلق کی رشد و ہدایت کا بارگرال سپر دفر مایا۔ دیکھنے میں تو آپ ایک فرد شے لیکن اپنی ذات میں انجمن شے۔

آپ کی زندگی کا مرکز و تحورسر کاررسالت آب پیرازی کی محبت ہے،جس پرآپ کی جملہ تصانیف و کتب شاہد عدل ہیں۔ ایک طرف جہاں آپ کا نعتیہ دیوان "حدائق بخشش" "
اس کا جیتا جا گر نمونہ ہے، وہیں دوسری طرف آپ کا ترجمہ قرآن " کنزالا بمان" شانِ الوہیت اورسر کاررسالت آب پیرازی کی حرمت وعظمت کا محافظ و پاسبان ہے۔ فناوی رضویہ اور گرکت بھی اپنی نظیر آپ ہیں۔ دانشورانِ قوم اور اہل علم حضرات نے آپ کی تصانیف کے مطالعہ کے بعد میز تیجہ اخذ کیا ہے کہ پچھل کئی صدیوں میں آپ جیسانابغہ روزگار بیدائییں ہوا۔ اس حقیقت کا اعتراف بہاں اپنوں کو ہے، وہیں اغیار نے بھی اس حقیقت کا برملا اعتراف کیا ہے۔ گویا آپ کی غیر معمولی ذہائت و فطائت اور استحضارِ علم مسلمات میں ہے ہے۔ گویا آپ کی غیر معمولی ذہائت و فطائت اور استحضارِ علم مسلمات میں سے ہے۔ گویا آپ کی غیر معمولی ذہائت و فطائت اور استحضارِ علم مسلمات میں سے ہے۔ اور منکسر المز اج تھے، عاجزی وفر وتنی آپ کی رگ رگ میں سائی ہوئی تھی ، غربا پروری میں اجوں اور ضرورت مندوں کی اہداد کا جذبہ صادتی آپ کی انگ انگ میں بسا تھا۔ کسر فعسی کا بیا عالم اور ضرورت مندوں کی اہداد کا جذبہ صادتی آپ کے انگ انگ میں بسا تھا۔ کسر فعسی کا بیا عالم اور ضرورت مندوں کی اہداد کا جذبہ صادتی آپ کے انگ انگ میں بساتھا۔ کسر فعسی کا بیا عالم

کہ حجام تک کو بھائی کہدکر مخاطب فرماتے ،غرضیکہ اُن کی ہر ہرادا آقائے کریم میں اللہ کی سنت مبارکہ کی تچی تصور تھی۔

آیئے! اس پاکیزہ جستی کے اخلاق حسنہ میں سے چند درخشاں پہلوؤں کی ضیا بار کرنوں سے اپنی تاریک زندگی کومنور کریں۔

اُن کا سامیہ اِک تحبّی اُن کا نقش پا چراغ وہ جدهر گزرے اُدھر ہی روشیٰ ہوتی گئی

#### احتر ام سادات:

حضور نبی اکرم میرای کا والا دِ امجاد یعنی سادات کرام کا اعلی حضرت امام احمد رضاحد درجدا کرام واحتر ام فر ماتے تھے۔ ذیل کے واقعات سے اِس کا انداز ولگا یا جاسکتا ہے۔
ملک انعلماعلامہ ظفر الدین بہاری علیہ الرحمۃ تحریفر ماتے ہیں:
'' ایک نوعمر لڑکا اُمورِ خانہ داری ہیں امداد کے لیے اعلیٰ حضرت کے گھر ملازم ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد اعلیٰ حضرت کو معلوم ہوا کہ نیا ملازم تو سیرزادہ ہے۔ آپ نے تمام اہل خانہ کو تاکید کی کہ خبر دار! اس سید لڑے سے کوئی کام مطلقاً نہ لیا جائے؛
کیونکہ میرخدوم زادہ ہیں، بلکہ ان کی خاطر تو اضع میں کسی طرح کی کمی نہ آئے۔ اِن کی حسب منشا ہر چیز خدمت میں بیش کرتے رہنا۔ غرضیکہ صاحب زادے کو پورا کی حسب منشا ہر چیز خدمت میں بیش کرتے رہنا۔ غرضیکہ صاحب زادے کو پورا پورا آرام پہنچایا جائے۔ تخواہ جومقرر کی ہے وہ حسب وعدہ دیتے رہنا، کیکن خواہ بورا آرام پہنچایا جائے۔ تخواہ جومقرر کی ہے وہ حسب وعدہ دیتے رہنا، کیکن خواہ

اسی نوعیت کا ایک اور واقعہ مدیر قارئین ہے۔ پڑھیے اور سیّدزادوں کے تعلق سے اعلیٰ حضرت کے والہانہ لگاؤ کا اندازہ لگاہئے۔

سمجى كرنبين بلكه بطورنذ رانه پيش ہوتار ہے۔''(1)

کسی روز ایک سیّد صاحب نے زنان خانے کے دروازے پر آکر آواز دی: 'دلواؤ سیّدکو۔'' اعلیٰ حضرت نے اپنی آمدنی سے اخراجات اُمور دینیہ کے لیے دوسورو پے ماہ وار مقرر فرمائے تھے، اس ماہ کی رقم اِسی روز آپ کو ملی تھی۔ سیّد صاحب کی آواز سنتے ہی فوراً وہ رو پول والا آفس بکس لے کر دوڑے اور سیّد صاحب کے سامنے پیش کر کے فرمایا: ''حضور! بیہ نذرانہ حاضر ہے۔'' سیّد صاحب کافی دیر تک اُس رقم کو دیکھتے رہے، پھر ایک چوتی (چار آنے) اُٹھا کر فرمایا: ''بس لے جائے۔'' اعلیٰ حضرت نے خادم سے فرمایا: ''دے۔ الدیسیّ میں ایک کو محکھ وقد قبل اُس رقم کو دیکھتے رہے۔ پھر ایک اُخصیں۔ '' کے دینا کہ اُن کی دینا کی اُخصیں۔ ''

"جب إن سيّد صاحب كوديكهوتو فوراً ايك چونّى إن كى نذر كردينا؟ تا كه أخيس سوال كرنے كى زحت نه ألهانى يڑے۔"(2)

مندرجہ بالا دونوں واقعات سے بخو بی سمجھا جا سکتا ہے کہ سادات کی تعظیم و تکریم میں آپ کوئی وقیقہ فروگز اشت نہیں کرتے تھے نشست و برخاست بلکہ ہر معاملے میں سادات کاخاص خیال رکھا کرتے تھے علامہ ظفر الدین بہاری تحریفر ماتے ہیں:

اعلیٰ حضرت کے بہاں دستورتھا کہ میلا دشریف کے موقع پرسیّد حضرات کوآپ کے تعلم سے دوگنا حصّہ ملا کرتا تھا۔ ایک دفعہ سیّد محمود جان صاحب کوتشیم کرنے والے کی غلطی سے ایکرا حصہ ملا ۔ اعلیٰ حضرت کومعلوم ہواتو فوراً تقسیم کرنے والے کو بلوایا اوراً سے ایک خوان شیر نی کا بھروا کرمنگوایا۔ پھر معذرت چاہتے ہوئے سیّد صاحب موصوف کی نذر کیا اور تقسیم کرنے والے کو ہدایت کی کہ آئندہ ایسی غلطی کا اعادہ نہ ہو؛ کیونکہ ہمارا کیا ہے؟ سب بھے ان حضرات کے ہی عالی گھرانے کی بھیک ہے۔ (3)

ایک دفعہ نمازِ جعہ کے بعد ایک طالب علم نے ایک سیّدصاحب کو نام لے کر پکارا '' قناعت علی ' اعلیٰ حضرت نے پکارنے والے طالب علم کو بلایا اور فر مایا: ''عزیزم! سیّد صاحب کو اِس طرح بِکارتے ہو؟ سادات کی تعظیم کا آئندہ خیال رکھیے اور جس عالی گھرانے کے بیہ افراد ہیں اُس کی عظمت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیے۔''

اس کے بعد حاضرین کو خاطب کرے فر مایا کہ:

سادات کا اِس درجہ احر ام المحوظ رکھنا جا ہے کہ قاضی اگر کسی سیّد پر حدلگائے تو یہ خیال تک نہ کرے کہ میں اِسے سزا دے رہا ہوں، بلکہ یوں تصور کرے کہ شنم ادے کے بیروں میں کیچڑ بھرگئی ہے، اُسے دھور ہاہوں۔'(4) تیری نسل باک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور شیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور شیرا سب گھرانہ نور کا

والده كااحترام:

مذہب اسلام نے والدین کوجن اعز ازات سے نواز اہے ان سے بھلاکس کو اِ نکار ہو سکتا ہے؟ سر کارِ دوعالم ﷺ نے ارشا وفر مایا:

"جس نے اپنے والدین کوراضی کرلیا،اس نے اللہ کوراضی کرلیا۔"

بایں وجہ سرکار اعلیٰ حضرت ہمیشہ والدین کی تکریم فرماتے رہے۔ والد صاحب علیہ الرحمہ کے انتقال کے بعد ہرکام سے پہلے والدہ سے اجازت لیتے۔ حضرت شاہ اساعیل حسن میاں صاحب کا بیان ہے کہ جب مولانا (اعلیٰ حضرت) کے والد ماجد نقی علی خان صاحب (الہتو فی ۱۲۹۷ھ/۱۸۸۰ء) کا انتقال ہوا، اعلیٰ حضرت اپنے صد کہ جائداد کے خود مالک تھے، مگرسب اختیار والدہ ماجدہ کے سپر دتھا۔ وہ پوری مالکہ اور متصرفہ تھیں، جس طرح جا بتیں صرف کرتیں۔ جب مولانا کو کتابوں کی خریداری کے لیے سی غیر معمولی رقم کی ضرورت پڑتی

تو والدہ ماجدہ کی خدمت میں درخواست کرتے اور اپنی ضرورت بتاتے ، وہ اجازت دیتیں اور درخواست منظور کرتیں تو کتابیں منگواتے۔(5)

احتر ام والده کا ایک اور بے مثال واقعہ پیش خدمت ہے۔حضرت مولا ناحسٰین رضا خا*ں تح ری*فر ماتے ہیں:

اعلی حضرت قبلہ حضرت ججۃ الاسلام کو گھر کے دالان میں پڑھانے بیٹھے، وہ پچھلا سبق سبق سن کرآ گے سبق ویتے تھے۔ پچھلاسبق جو سُنا تو وہ یا د نہ تھا، اِس پراُن کوسز ا دی۔ اعلیٰ حضرت کی والدہ محتر مہ جو دوسرے دالان کے سی گوشے میں تشریف فر ماتھیں اُٹھیں کسی طرح اِس کی خبر ہوگئ۔ وہ ججۃ الاسلام کو بہت چا ہتی تھیں، غصہ میں بھری ہوئی آئیں اور اعلیٰ حضرت قبلہ کی پشت پر ایک دو ہٹر (دونوں ہاتھوں سے تھیٹر) مار ااور فر مایا: ''تم میرے حامد کو مارتے ہو؟' 'اعلیٰ حضرت فوراً جھک کر کھڑے ہوگئے اور اپنی والدہ محتر مہے عض کیا کہ:
مارتے ہو؟' 'اعلیٰ حضرت فوراً جھک کر کھڑے ہوگئے اور اپنی والدہ محتر مہے عض کیا کہ:

یہ کہنے کے بعد اُنھوں نے ایک دو ہتڑ مارا۔اعلیٰ حضرت سر جھکائے کھڑے رہے، یہاں تک کدوہ خودوالیس تشریف لے گئیں۔اس وفت توجو غصّہ ہونا تھا ہو گیا ،مگراس واقعہ کا ذکر جب کرتیں تو آب دیدہ ہو کر فرما تیں کہ:'' دو ہتڑ مارنے سے پہلے میرے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے کہا یسے مطبع وفر ماں بردار بیٹے کو،جس نے خود کو پٹنے کے لیے پیش کر دیا، دوسرا ہنٹر کسے مارا۔''(6)

### غريبول كى إمداداور إعانت:

اعلیٰ حضرت کی زندگی غربا پروری اوراُن کی امداد و اعانت سے عبارت تھی۔ آپ بلاتر ة داہل ضرورت کی امداد فر مایا کرتے تھے۔ آپ اپنی نجی ضرورت کی چیزیں بھی ضرورت مندوں کو دینے سے گریز نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں چند واقعات مدیمۃ قارئین ہیں۔ پڑھیےاور سبق حاصل کیچیے!

جناب ذکاء اللہ خال صاحب کا بیان ہے کہ سر دی کا موسم تھا۔ بعد نما نِ مغرب اعلیٰ حضرت حسبِ معمول بھا تک میں تشریف لا کرسب لوگوں کورخصت کر رہے تھے۔ خادم کو دکھ کر فرمایا: '' آپ کے پاس رضائی (لحاف) نہیں ہے؟' 'میں خاموش ہور ہا۔ اُس وقت اعلیٰ حضرت جورضائی اوڑ ھے ہوئے تھے، وہ خادم کو دے کر فرمایا کہ'' اِسے اوڑ ھے لیجے۔'' خادم نے بصد ادب واحر ام قدم ہوئی کی سعادت حاصل کی اور فرمانِ مبارک کی تعمیل کرتے خادم نے وہ درضائی اوڑھ لی۔ (7)

اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش خدمت ہے، جو فدکورہ بالا واقعہ کے بعد در پیش ہوا۔
اس واقعہ کے دو تین روز بعد اعلیٰ حضرت کے لیے ایک نئی رضائی تیار ہو کرآگئی۔
اِسے اوڑھتے ہوئے ابھی چند ہی روزگزرے تھے کہ ایک رات مسجد میں کوئی مسافر آیا، جس
نے اعلیٰ حضرت سے گزارش کی کمیرے پاس اوڑھنے کے لیے پچھنیں ہے، آپ نے وہ نئی
رضائی اُس مسافر کوعطافر مادی۔ (8)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی سخاوت اورغر با پروری کی گر دونو اح میں بڑی دھوم تھی۔ اس سلسلے میں علامہ بدر الدین احمد قادری رقم فر ماتنے ہیں :

'' کاشانۂ اقدس سے کوئی سائل خالی واپس نہ ہوتا۔ بیوگان کی إمدا واور ضرورت مندوں کی حاجت روائی کے لیے آپ کی جانب سے ماہ وار رقمیں مقررتھیں اور بیہ إمداد صرف مقامی لوگوں کے لیے ہی نہتی، بلکہ بیرون جات میں بذریعہ نی آرڈر إمدادی رقم روانہ فرمایا کرتے تھے۔''(9) بیرون ملک کے لوگوں کی امداد کے سلسلے میں ایک ایمان افروز واقعہ پیش خدمت ہے۔ ایک دفعہ مدینہ طیبہ سے ایک شخص نے بچپاس رو پے طلب کیے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اس وقت اعلیٰ حضرت کے پاس ایک رو پہیے جی نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت نے بارگاہِ رسالت میں التجاکی کہ:

"حضور! میں نے پھے بندگان خداکے مہینے (ماہواروظیفے) آپ کی عنایت کے مجروسے پراپنے فرص مقرر کر لیے ہیں۔اگر کل بچاس روپے کامنی آرڈر کر دیا گیا تو بروقت ہوائی ڈاک سے پنچے گا۔"

بیرات آپ نے بڑی ہے گزاری علی الصبح ایک سیٹھ صاحب حاضر بارگاہ ہوئے
اور مولوی حسنین رضا خان صاحب کے ذریعہ بلغ اِکاون رو پے بطور نذرا نہ عقیدت حاضر
خدمت کیے۔ جب مولوی صاحب موصوف نے اِکاون رو پے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں
جا کر پیش کیے تو آپ پر دفت طاری ہوگئی اور مذکورہ بالاضر ورت کا انکشاف فر مایا۔ارشا دہوا:

'' یہ یقیناً سرکاری عطیہ ہے؛ اس لیے کہ اکاون رو پے کے کوئی معنی نہیں سوائے
اِس کے کہ بچاس رو پے بھیجنے کے لیے فیس منی آرڈر بھی تو چا ہیے۔''

اِس کے کہ بچاس رو پے بھیجنے کے لیے فیس منی آرڈر بھی تو چا ہیے۔''
چنا نچے اُس وفت منی آرڈر کا فارم بھرا گیا اور ڈاک خانہ کھلتے ہی منی آرڈر روانہ
کر دیا گیا۔ (10)

اللہ اللہ اللہ اغرباو مساکین کی امدادواعانت کے ایسے واقعات و معاملات کم ہی دیکھنے کو ملیں گے ،مگراعلیٰ حضرت نے زندگی بھرمختا جوں کی دا درسی فر مائی اور ایسے ذرائع اختیار کیے جو عام لوگوں کے ذہن سے بالانز ہیں۔

خربياتو آپ كى حيات وطيب كے معمولات ميں وصال فرمانے سے پہلے آپ نے

جووصیت نامة تحریر کروایا، اس میں بھی غریبوں کی امدادواعانت اور دا در سی کا خاص حکم فر مایا۔ افراد خانہ ہے آپ نے فر مایا کہ میرے وصال کے بعد میرے ایصالِ ثواب کے لیے بطورِ خاص غریبوں کی امداد کرنا اور اُن کی خاطر مدارات کرنا۔ وصیت نامہ کے الفاظ حضرت مولانا حسین رضا خال صاحب کی زبانی سیجھ اس طرح ہیں:

''فاتحہ کے کھانے سے اغنیا کو پچھ نہ دیا جائے ، صرف فقر اکو دیں اور وہ بھی اعزاز اور خاطر داری کے ساتھ، نہ جھڑک کر ، غرض کوئی بات خلاف سنت نہ ہو۔ اعرّ ہ سے آگر بطیب خاطر ممکن ہوتو فاتحہ میں ہفتہ میں دوتین بار إن اشیاء میں سے پچھ بھیج دیا کریں۔ دودھ کا برف خانہ ساز اگر چہ بھیٹس کے دودھ کا ہو، مرغ کی بریانی، مرغ پلاؤ خواہ بکری کا، شامی کباب، پراٹھے اور بالائی، فیرینی، اُردکی پھریں، دال مع ادرک ولوازم، گوشت بھری کچوریاں ، سیب کا پانی، انار کا پانی، سوڈے کی بوتل، دودھ کا برف، اگر روز انہ ایک چیز ہو سکے یوں کر دیا کروجیسے مناظر، میرے لکھنے پر مجبور نہ ہو۔'' (11)

## غريبوں كى دل جو كى:

حضور نبی اکرم میرالاغ یبوں کا اعزاز فرمایا کرتے تھے اور اُن کی دل جو کی کا خاص خیال فرماتے تھے۔سرکار رسالت مآب ہیرالالا کی اسی سقت مبار کہ وعادت کریمہ کاعکس سیّدی اعلیٰ حضرت میں نظر آتا تھا۔ آپ غریبوں کی امداد و اِعانت فرماتے اور اُنھیں خاص اہمیت دیتے تھے۔اگر کوئی غریب عدم استطاعت کے باوجود آپ کی دعوت کرتا تو آپ محض اُن کی دل جوئی کے لیے دعوت قبول فرمالیا کرتے تھے۔ اِس خمن میں دووا قعات بدیئے قار کین بین:

ایک صاحب تشریف لائے اور اعلیٰ حضرت اور اُن کے بعض ساتھیوں کی دعوت کرے چلے گئے۔ دوسرے دن گاڑی آگئی۔ اعلیٰ حضرت کے ساتھ اُس روز مولان ظفر اللہ بن صاحب بھی شخے۔ مکان پہگاڑی پہنی تو میز بان بھی منتظر ملے، گاڑی سے اُتارا اور اللہ بن صاحب بھی شخے۔ مکان پہگاڑی پہنی تو میز بان بھی منتظر ملے، گاڑی سے اُتارا اور اپنی برلے جا کر بٹھا دیا۔ ہاتھ دُھلانے کے بعد دُھلیا (ٹوکری) میں روٹیاں اور رکابیوں میں گائے کے گوشت کا قیمہ رکھ دیا۔ کھانا شروع ہوا، مولانا ظفر اللہ بن صاحب کوخیال آیا کہ اعلیٰ حضرت قبلہ تو اگل حضرت تورب کھا لیتے اور قیمہ میں بلا گوشت کھائے ہے۔ اگر گوشت شور بے کا پکائے کا گوشت نہیں کھائے داخو وفر مایا: چارہ ہی نہیں۔ (مولانا) اسی خیال میں اُلے بھے ہوئے تھے کہ اعلیٰ حضرت قبلہ نے ازخو وفر مایا: وہ کھانا ہر گرضر رضر دند دے گا۔ وہ دعا میہ بیس وار دہے کہ سلمان اگر پڑھ کر جو پچھ کھائے وہ کھانا ہم گرضر رضد دے گا۔ وہ دعا ہے جب بیسے ہالیٰ ہو اُلڈی کی لایک شوٹ مَعَ اسْمِ ہو فی السَّمَآءِ وَ ہُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ. "

مولا ناسمجھ گئے کہ میرے دل کے خطرے کا جواب دے دیا ہے اور اس دعا کی بھی تعلیم فرمائی ہے۔ (12)

اسی سے کا ایک اور واقعہ پیش خدمت ہے جس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپ محض دل جوئی کے لیے غریبوں کی دعوت قبول فر مالیا کرتے تھے اور ان کے یہاں خلاف معمول وطبیعت غذا کھانے سے بھی گریز نہیں کیا کرتے تھے۔ چنا نچے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک کمسن سے خدمت عالیہ میں حاضر ہو کرع ض کیا کہ کل آپ کی میرے گھر دعوت ہے۔ والدہ نے آپ کو کھانے پہ بلایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بچے کی دعوت قبول فر مالی اور حاجی کفایت اللہ صاحب سے فر مایا: وہ اچھی طرح بچے کے گھر کا پیتہ دریا فت کرلیں؛ تا کہ وقت ہِ مقررہ پر اللہ صاحب سے فر مایا: وہ اچھی طرح بچے کے گھر کا پیتہ دریا فت کرلیں؛ تا کہ وقت ہِ مقررہ پر

آسانی سے گھر پہنچا جاسکے۔اس کے بعد کا معاملہ حضرت مولا ناحسنین رضا خال صاحب کی زبانی کچھ یول ہے:

(اعلی حضرت) جس وقت اُن کے مکان پہ پہنچاتو صاحب زادے اپنے دروازے پر کھڑے انظار کررہے تھے۔اعلی حضرت کود کیھتے ہی ہے کہتے ہوئے اندرکو بھاگے: ''ارے مولوی صاحب آگئے۔'' اُن کے دروازے پر ایک چھٹر بڑا تھا، جس کے سایے میں اعلی حضرت اور حاجی کفایت اللہ صاحب کچھ دیر فتظر کھڑے رہے۔ اس کے بعد ایک بوسیدہ چٹائی آئی اور ایک ڈھلیا (ٹوکری) میں باجرہ کی گرم گرم روٹیاں آئیں، مٹی کی رکائی میں ماش کی وال آئی جس میں مرچوں کے کلڑے ٹوٹے ہوئے پڑے تھے۔ بیدرکھ کرصاحب ماش کی دال آئی جس میں مرچوں کے کلڑے ٹوٹے ہوئے پڑے تھے۔ بیدرکھ کرصاحب ماش کی دال آئی جس میں مرچوں کے کلڑے ٹوٹے ہوئے پڑے تھے۔ بیدرکھ کرصاحب ماش کی دال آئی جس میں مرچوں کے کلڑے ٹوٹے ہوئے پڑے تھے۔ بیدرکھ کرصاحب فائی کے کھانے کو کہا۔فرمایا:

ہاتھ دھونے کے لیے پانی تولائے ،وہ پانی لینے مکان میں گئے ، حاجی صاحب نے میرض کیا: میر مکان تو نقار چی (نقارہ بجانے والے) کا ہے۔اعلیٰ حضرت قبلہ نے ان سے کہیدہ خاطر ہوکرفر مایا:'' ابھی سے کیوں کہ دیا؟ کھانے کے بعد کہتے۔''

اتے میں صاحب زادے پانی لے کرآ گئے۔ آپ نے اُن سے پہلاسوال بیر کیا کہ آپ کے والد کہاں ہیں اور کیا کام کرتے ہیں؟ پردے کیآ ڈے اُن کی ماں نے عرض کیا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ پہلے نوبت بجاتے تھے، اِس کے بعد اُنھوں نے توبہ کرلی متحی اور اب تو کمانے والا صرف بیلڑ کا ہے۔ جورا جوں کے ساتھ مزدوری کرت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے خدا کا شکر ادا کیا اور ان لوگوں کے لیے دعائے خیرو برکت فرمائی۔ (13)

دورِ حاضر کے علماء ومشائخ خاص طور پر اِن واقعات سے عبرت حاصل کریں، جو دولت مندوں کے یہاں تو خوب دعوت کھاتے ہیں لیکن اگر کوئی غریب انھیں اپنے گھر

دعوت دیـ تو نظرانداز کردیتے ہیں۔

### دنیاسے بے رغبتی:

القدرب العزت نے قرآن کریم میں مال کوفتن قر اردیا ہے اور سر کار دو عالم میری اللہ نے دولت اور دنیا کی محبت کوتمام برائیوں کی جڑ قرار دیا ہے۔ بایں سبب سر کاراعلی حضرت مال و دولت اور دنیا وی جاہ واقتد ارسے کوسوں دور رہتے تھے، نہ تو از خود آپ نے اِن چیزوں کی طلب فرمائی اور نہیں کسی دوسرے کے دیئے سے آپ نے لینا گوارا فرمایا۔

حضرت سیف الاسلام مولا نا منور حسین، جنھوں نے کئی سال بریلی شریف میں گزارے ہیں اور حضور جمۃ الاسلام علیہ الرحمۃ کی صحبت بھی پائی ہے، وہ تحریر فرماتے ہیں:

میں نے سوداگری محلے کے کئی ہزرگوں سے سنا کہ نظام حیدرآباد، دکن نے کئی ہارلکھا کہ حضور کبھی میرے یہاں تشریف لا کرممنون فرمائیں یا مجھے ہی نیاز کا موقع عنابیت فرمائیں ۔ تو آپ نے جواب دیا کہ:

''میرے پاس اللہ تعالیٰ کاعنایت فرمایا ہواوقت اُسی کی اطاعت کے لیے ہے۔ میں آپ کی آؤ بھگت کاوقت کہاں سے لاؤں؟''(14)

یہ امر واقعی ہے کہ جس ذات نے خداوند قد وس کی خوش نو دی اور دین متین کی خدمت کواپنا طلح نظر بنالیا ہوائے سی والی ٔ ریاست کی بارگاہ میں حاضری کی کیا حاجت ۔ خیر مید تواعلیٰ حضرت کاعمل ہے، آپ کے خلف اکبر کاعمل ملاحظہ ہو۔ حضرت سیف اللّہ مولان منور حسین تحریر کرتے ہیں:

حضرت مولانا حامد رضاخال رحمة الله عليه، جن سے مجھے چند دن فیض حاصل کرنے

کاموقع ملا، بڑے حسین وجمیل، بڑے عالم اور بے انتہا خوش اخلاق تھے۔ اُن کی خدمت میں بھی نظام حیدر آباد نے دارالافقاء کی نظامت کی درخواست کی اور اِس سلسلے میں کافی دولت کالالجے دلایا، تو آب نے فرمایا کہ:

''میں جس درواز ہُ کریم کافقیر ہوں، میرے لیے وہی کافی ہے۔''(15) مذکورہ بالا دونوں واقعات سے بخو بی سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ ادر آپ کے اہلِ خاند، دنیاوی جاہ وحشمت اور مال و زر کے حصول سے کوسوں دور تھے۔ اس سلسلے میں مزید دو واقعات مدیر قارئین ہیں:

ایک مرتبه نواب رام پورننی تال جارہے تھے۔آئیشل ہریلی شریف پہنچے تو حضرت شاہ مہدی حسن میاں صاحب نے اپنے نام سے ڈیڑھ ہزار کے نوٹ ریاست مدار المہام کی معرفت بطور نذرانه اسمیشن سے حضور کی خدمت میں بھیجے اور والی کہ یاست کی جانب سے مشدعی ہونے ہیں کہ ملاقات کاموقع دیا جائے ۔حضور کومدار المہام صاحب کے آنے کی خبر ہوئی تواندرسے درواز ہ کی چوکھٹ پر کھڑے کھڑے مدارالمہام صاحب سے فر مایا کہ: "ميال كومير اسلام عرض يجيج گااوريه كهيرگانيه ألثي نذركيسي؟ مجھےمياں كي خدمت میں نذر پیش کرنا چاہیے نہ کہ میاں مجھے نذر دیں۔ پیڈیڑھ ہزار ہوں یا جتنے ہوں، واپس لے جائے ۔فقیر کامکان نہ اس قابل کہسی والی ریاست کو بلاسکوں اور نہ میں والیان ریاست کے آ داب سے واقف کہ خود جاسکوں۔ '(16) اسى شم كاليك واقعة لواب حام على خال صاحب كاجھى جوافا دە كے ليے مدية قارئين ہے: نواب حامد علی خاں صاحب کے متعلق معلوم ہوا کہ کئی باراُ نھوں نے اعلیٰ حضرت کو لکھا کہ حضور رام پورتشریف لائیں تو میں بہت ہی خوش ہوں گا،اگر بیمکن نہ ہوتو مجھی کو

#### زیارت کاموقع دیجیے۔آب نے جواب میں فرمایا کہ:

''جونکہ آپ صحابہ کبار رضوان الله علیم اجمعین کے نخالف شیعوں کے طرف دار اور اُن کی تعزیہ داری اور ماتم وغیرہ کی بدعا دات (بری عا دات) میں معاون ہیں؛ لہذا میں نہ آپ کود کیفنا جائز سمجھتا ہوں ، نہ اپنی صورت دکھانا ہی پیند کرتا ہوں۔'(17) مذکورہ بالاواقعے سے ہمارے علماء اور مشائخ کو عبرت حاصل کرنی جاہیے اور صاحبانِ ثروت وامارت کی دعوت قبول کرتے ہوئے اچھی طرح سمجھ لینا جا ہے کہ کہیں یہ اللہ اور اس کے رسول یا صحابہ اور بزرگانِ دین کا گتا خ تو نہیں۔

### اخوت اسلامی اور مساوات کی پاس داری:

اعلی حفرت شریعت وسنّت کے سپچر جمان تھے۔آپ فرمان قرآن: إنَّ ہُمَاکِ الْمُوْمِنُونَ اِخُوةً کے سبب تمام سلمانوں کو بھائی کی حیثیت سے دیکھا کرتے تھے، ہرایک کے ساتھا خوت و محبت کا معالمہ فرماتے۔ اس سلسلے میں ایک ایمان افروز واقعہ ہدیہ قارئین ہے:

ایک صاحب خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت بھی بھی بھی اُن کے یہاں تشریف نے مائی حضرت بھی بھی کبھی اُن کے یہاں تشریف نے مائی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضوراً ن کے یہاں تشریف فرماتھ کہ اُن کے محلے کا ایک بے چارہ غریب مسلمان ٹوٹی ہوئی پرانی چار پائی پر، جو محن کے کنارے پر پڑی ہوئی تھی جمجاتے ہوئے بیٹھا ہی تھا کہ صاحبِ خانہ نے نہایت کڑے تیوروں سے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ ندامت سے سر جھکائے اُٹھ کر چلا گیا۔ حضور کو صاحبِ خانہ کی اس مغرور انہ روش سے خت تکلیف پنچی مگر کچھٹر مایا نہیں ۔ پچھ دنوں کے بعد صاحبِ خانہ کی اس مغرور انہ روش سے خت تکلیف پنچی مگر کچھٹر مایا نہیں ۔ پچھ دنوں کے بعد وہ حضور کے یہاں آئے ، حضور نے اپنی چار پائی پہ جگہ دی۔ وہ بیٹھے ہی تھے کہ استے میں کر یم

بخش تجام ، حضور کا خط بنانے کے لیے آئے ، وہ اس فکر میں تھے کہ کہاں بیٹھوں؟ آپ نے فر مایہ کہ بھائی ہیں۔ اور ان فر مایہ کہ بھائی کریم بخش! کھڑے کیوں ہو؟ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور ان صاحب کے برابر بیٹھنے کا اِشارہ فر مایا۔ وہ بیٹھ گئے۔ پھر تو اُن صاحب کے غصے کی سے کیفیت تھی کہ جیسے سانپ بھنکاریں مارتا ہے اور فوراً اُٹھ کر چلے گئے ، پھر بھی نہ آئے۔ خلاف معمول جب عرصہ گزرگیا تو اعلیٰ حضرت نے فر مایا کہ:

''اب فلاں صاحب تشریف نہیں لاتے ہیں۔ پھرخود ہی فرمایا: میں بھی ایسے متکبر اور مغرور شخص سے ملنائہیں جا ہتا۔'' (18)

#### حواله جات

- حیات اعلی حضرت ،از: ملک العلم اظفر الدین بهاری ، ص: ۱۱۱۱ مطبوعه اکبر بک سیلرز ، لا مور
  - 2) مجدد اسلام ،از: مولانا محمد صابر نسيم بستوى ، ص١٦٢
- 3) حيات إعلى حضرت من: ١١٥ (4) اليضامس: ١١٥ (5) اليضامس: ٢٣٠
  - المطبوعة المائح حضرت از:مولا ناحسنين رضاخان عن: ٩١ مطبوعة بزم قاسمى بركاتى ،كراچى
    - 7) حيات إعلى حضرت من ٨٨ 8) الينا من ٨٨
      - 9) سواخ اعلى حضرت ،از:علامه بدرالدين احمد قادري ،ص: ۹۰
- 10) حيات إعلى حضرت بص: ٩١ ) وصايا شريف بص: ١٦ ـ ١٦ انوار القادرية كراجي
  - 12) سيرت إعلى حضرت من :٩٣٠ هـ 13) سيرت إعلى حضرت من :٩٢
    - 14) تصويت الايمان، از: مولانامنور حسين بص: ١٩
      - 15) تصويت الإيمان ص: ٢٩
  - 16) حيات إعلى حضرت من ١٩٢٠ (17) تصويت الإيمان ، ص ٧٠
    - 18) حيات إعلى حفزت ص: 22

# امام احدرضا بریلوی ایک مختاط کے <sup>م</sup>لخ

تحرير: شیخ الحدیث مولانامفتی محمصدیق ہزاروی سعیدی

علوم وفنون کا ہمالہ، شریعت وطریقت کا امام تجریک ِتجدیدِعِشق رسالت کا نامور قائد اور صائب الرائے سیاستدان،اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی قدس سرہ تھیم الامت علامہ اقبال کے اِس شعر کے مصداق تھے:

> ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پروتی ہے بڑی مشکل ہے ہوتا ہے چن میں دیدہ ورپیدا

آپ جس دور میں جلوہ گر ہوئے اُن دنوں بداعتقا دی، گمراہی، دجل وفریب اور مکارانہ سیاست نے برصغیر پاک و ہند کی فضا کومسموم کررکھا تھا، اِس پرطرہ بیہ کہ اِن تمام خرابیوں کے ذمہ داروہ لوگ تھے جوقو م کی دینی و مذہبی قیا دت کے دعویدار تھے۔

اعلی حضرت فاضل بریلوی علیه الرحمہ نے ایک سیچ مبلغ وصلح کی حیثیت سے اُن لوگوں کو اوّلاً بار بار تنبیه کی اور راوِحق کی طرف بلایا ،لیکن جب دیکھا کہ وہ اپنے خود ساختہ مسلک ومشرب سے رجوع کرنے والے نہیں تو آپ نے اُن کا تعاقب کیا اور اُمت مسلمہ کو اُن کے دجل وفریب سے آگاہ کیا۔

حقیقت پیندی کا تقاضا تو بیتھا کہ فاضل بریلی جیسے عظیم محسن کاشکریہ اوا کرتے ہوئے اُن کی مومنانہ بصیرت کوخراج تحسین پیش کیا جاتا اور اُن کی تعلیمات بلیلہ سے استفادہ کیا جاتا انہین بُر اہو شخصیت پرسی کا جس نے انسان کواندھا اور بہرہ کررکھا ہے، ملت اسلامیہ کا یہ بطل جلیل اندھی تقلید کی جھینٹ چڑھا دیا گیا اور نہ صرف یہ کہ اُس کی دینی والی

خدمات، بغض وعداوت کی تہوں کی نیچ دب کے رہ گئیں، بلکہ اُٹھیں ''مُگَفِّرِ مسلمین''، ' تکفیر وقسیق میں عجلت پیند''، '' بے باک'، ''مہٹ دھرم''، ''ضدی'' اور ' سخت گیز' قسم کے القابات سے نواز اجانے لگا۔

۷- اعلیٰ حضرت علیه الرحمه پرشدت اختیار کرنے اور تکفیر ونفسیق میں عجلت پبندی سے کام لینے کا الزام دھرنے والے خوداور اُن کے اکابر کسی کو کافر مشرک اور بدعتی قرار دینے میں کس قدر مستعد تھے اور ہیں؟

۵۔ فاصل بریلوی قدس سرۂ نے جن باتوں پر گرفت فرمائی اُن میں اور اُن باتوں میں کسی قدر فرق ہے؟ کسی قدر فرق ہے؟

قرآن پاک کے مطالعہ سے میہ بات واضح ہوتی ہے کہ تبلیغ وین کے لیے حکمت وموعظت سے بھر پور دعوت اور بحث میں احسن طریقہ اختیار کرنا نہایت ضروری ہے۔ (سور پخل: آیت: 135) چنانچەاللە باك اپنے محبوب نبى مىداللە سے فرما تا ہے:

تو کیسی پچھاللہ کی مہر بانی ہے کہ اے محبوب! تم اُن کے لیے نرم دل ہوئے اور اگر شند مزاج ، خت دل ہوتے تو وہ ضرور تھارے گر دسے پریشان ہوجاتے۔

(سورهُ آلعمران: آيت 159)

ایک بیلغ ومفتی کے لیے اِحقاق حق اور ابطال باطل اولین فریضہ ہے اور اِس ضمن میں مجرم کی نالبند یدگی یا ملامت کرنے والوں کی ملامت کا خوف قطعاً سدِّر راہ نہیں ہونا علی ہے۔ حق کوواضح کرنا خودصفات الہیمیں سے ہے۔ ارشا دباری تعالی ہے: اور التدایٰی باتوں سے حق کوحق کردکھا تا ہے اگر چہرا مانیں مجرم۔

(سورهٔ يونس: آيت82)

حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عند کامنکرین زکو ة سے جہاد کرنا جضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عند کا نبی کریم جوارات کا فیصله تسلیم نه کرنے والے (بظاہر سلمان) منافق کی گردن قلم کر دینا ، حضرت امام احمد بن خنبل رحمہ الله تعالی کا کلمه محق کوتے ہوئے کوڑے کھانا ، امام ربانی مجد دالف ثانی رحمہ الله تعالی کا طوق وسلاسل کی دھمکیوں کے باوجود کلمه حق بلند کرنا اور اکابر اسلام کی اِس جیسی بے شار مثالیس ، جوتاریخ کے اور اق جیس محفوظ ہیں ، اِس بات کاواضح شوت ہیں کہ وضاحت و اعلان حق کے سلسلے میں کسی قسم کی دُورِ عابیت یا خوف جائز نہیں۔ اس بات کا واضح اس تعمیل کے تعمیل کے سلسلے میں جہاں حکمت و موعظت کی بالیسی اختیار کرنا ضروری ہے و ہاں اِحقاق حق اور اِبطال باطل کا فریضہ اوا کرنا بھی نہایت یا گرزیر ہے۔ جس طرح راوحق کی طرف بلاتے ہوئے شرش روئی کا انداز اختیار کرنا بداخلاقی نہ گرزیر ہے۔ جس طرح راوحق کی طرف بلاتے ہوئے شرش روئی کا انداز اختیار کرنا بداخلاقی ہے اِس طرح راوحق کی علم نہ السلمین کو اند ھیرے میں رکھنا اور بھولی بھالی بھیٹروں ہے اِس طرح راوحق کی علمی السلمین کو اند ھیرے میں رکھنا اور بھولی بھالی بھیٹروں

کو بھیڑیوں کالقمہ کر بننے کے لیے جھوڑ دینا بھی نہایت گھناؤ نا جرم ،مداست ومنافقت اور بداخلاقی ہے۔

اس اصول وضابطہ کی روشنی میں جب ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے طریقہ تبلیغ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں کہیں بھی قرآن وسنت کے سکھائے ہوئے اور اکابر اسلام کے اپنائے ہوئے انداز تبلیغ اور فاضل بریلوی قدس سرۂ کے مسلک میں تفاوت کی ہؤ تک نہیں آتی۔ جہاں تک آپ کی ہنی برحکمت وموعظت تبلیغ کا تعلق ہے، اِس ضمن میں صرف ایک واقعہ پیش کردینا کافی ہوگا۔

ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی اکرم میر النہ کے علم غیب سے متعلق سوال کرتے ہوئے کہنے گا: ''میں یہ بات نہیں مانتا کہ آنخضرت میر النہ ول کی باتیں جانتے ہیں۔' سائل کے سوال پر آپ چیں بجیں نہ ہوئے غم وغصہ کا اظہار نہ کیا، اپنی محفل سے دھتکار نہ دیا، بلکہ نہایت شفقت سے اُسے مسئلہ غیب سمجھایا اور قر آن وسنت سے دلائل بھی بتادیے۔ چند دن بعد وہ حافظ صاحب حاضر ہوئے جو اِس شخص کو لے کر آئے تھے۔عرض کرنے گئے:

حضور! جب و چخص یہاں سے گیا تو راستہ ہی میں کہنے لگا کہ اعلیٰ حضرت مدخلاؤی با تیں میرے دل نے قبول کیں اور اِن شاء اللہ اب میں ان کامرید ہوں۔ آپ نے فرمایا:

'' دیکھونرمی کے جونو ائد ہیں و ہنتی سے ہرگز حاصل نہیں ہوسکتے۔اگر اس شخص سے سختی برتی جاتی تو ہرگزیہ بات نہ ہوتی۔ جن لوگوں کے عقائد مُلڈ بُلڈ بہوں اُن سے نرمی برتی جائے تا کہ وہ ٹھیک ہوجا کمیں۔'' ( ملفوظات جصہ اول صفحہ: ۴۱)

آپ نے جہاں ندبذ بین کے ساتھ نرمی کاسلوک کیا وہاں اِحقاق حق کا فریضہ بھی بہت وجوہ انجام دیا اور یہی وہ بات ہے جسے خالفین نے سر پر اُٹھا رکھا ہے اور آپ کو دمگر مُرِّم مسلمین''ید دیکفیر وتفسیق میں عجلت پیندی''کا طعنہ مسلسل دیا جا رہا ہے؛ تا کہ عوام کے افر ہان میں اُلجھا و پیدا کر کے اینے کر دارکومستور رکھا جائے۔

حضرت مولانا احدرضا خال نے "برائین قاطعہ"،" حفظ الایمان "وغیرہ کتابوں کی جن عبارات برفتو ی دیا، اُس میں بھی حزم واحتیاط سے کام لیا۔

مولا نامرتضی حسن در بھنگی ناظم اعلیٰ دار العلوم دیو بندنے اعلیٰ حضرت کے فقاوی کے بارے میں جورائے دی ہے وہ قابل غور ہے، لکھتے ہیں:

''اگرمولانا احمد رضاخاں صاحب کے نزدیک بعض علمائے دیو بندواقعی ایسے ہی شخص علمائے دیو بندگی تکفیر فرض مختص جسیا کے اُنھوں نے سمجھا تو خان صاحب پر اِن علمائے دیو بندگی تکفیر فرض تختی ۔ اگروہ اُن کوکافرند کہتے تو خود کافر ہوجاتے۔'' (اشد العذاب مِس: 14)

بعض عبارات جن کی بناپر حضرت فاضل بریلوی نے اُن کے راقم کوتو ہین رسالت کا مجرم گروانا ، اِس معاملے میں اعلیٰ حضرت تنہا نہیں ، بلکہ حرمین طیبین کے 37 جلیل القدر علمائے حنفیہ وشافعیہ اُن کے ہم نواجیں اور اُن کے کلمہ حق بلند کرنے کوخراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ (ملاحظہ ہو حسام الحرمین)

پھریہی نہیں کہ اعلی حضرت نے عجلت میں کوئی فتوی جَوّ دیا ہو، اُن لوگوں کی طرف رجوع نہ کیا ہو یا اُن محصل موقع نہ دیا ہو، بلکہ آپ نے نہایت حزم واحتیاط سے کام لیا۔ چنا نچہ اُن علما سے بار بار مطالبہ کیا جاتا رہا کہ یا تو اِن عبارات کا صحیح محمل بیان کیا جائے یا پھر تو بہ کرکے اِن کوقلم زد کیا جائے۔ اِس سلسلے میں رسائل کھے گئے ،خطوط بھیجے گئے

لیکن جب بید حضرات کسی طرح بھی ٹس سے مس نہ ہوئے تو امام احمد رضا خال ہر بلوی نے "کراہین قاطعہ" کی اِشاعت کے قریباً سولہ سال بعد اور" حفظ الا بمان" کی اِشاعت کے قریباً ایک سال بعد ۱۳۲۰ ھیں مذکورہ قائلین کے بارے میں اُن عبارات کی بنا پرفتو کی کفر صادر کیا۔ (بیرایه آغاز حسام الحرمین ، ازقلم مولا نا محرعبد انکیم شرف قادری ، ص: 7) جس انداز میں فاضل ہر بلوی نے حزم واحتیاط سے کام لیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ قراکہ سیرنظیر حسین زیدی لکھتے ہیں:

ہندوستان میں منا ظرانہ کتابوں کی اِشاعت بے جانے بقول مولانا حالی ہندوستان کی فضا کومتعفن کیا اور اِس طرح ہر لکھنے والے نے اپنے نقطہ نظر کی إشاعت کے لیے دوسرے پرلعن طعن کی انتہا کر دی۔اختلاف،نقط بنظر کی إفہام وتفہیم تک محدود نہ رہے، بلکہ پورے معاشرے کو عصبیّت کی لیبیٹ میں لے لیا۔ گویا' <sup>د گ</sup>ویم مشکل وگرنه گویم مشکل' کا مسئله آن پرا ایمی اسباب تصح جن کی بنا پر تکفیر مسلم میں خو دعلائے ہند نے فجیل کی اور پھر بات اتنی پھیل گئی کہ فتوی کی شخفیق ی طرف کسی کی نظر اُٹھنے نہ یائی، حالا نکہ تکفیر مسلم کامسکہ بے حدمشکل ہے اور اِس سلسلے میں فاضل ہریلوی کا اندازِ فکر بھی صائب، بلکہ قابلِ تقلید ہے: کہ''ہمارے نز دیک مقام احتیاط میں کا فر کہنے سے خودکورو کنا مناسب ہے 'اور دوسرے مقام یراُنھوں نے واضح طور پرِفر مایا ہے کہ:''اقوال کا کفریہ ہونا اور بات ہے اور قائل کو کافر مان لینا اور بات ہے۔ہم احتیاط برتیں گے،سکوت اختیار کریں گے۔جب تک ضعیف سے ضعیف اختال ملے گا، حکم کفر جاری کرتے ڈریں گے۔'' (جہان رضا مطبوعه مرکزی مجلس رضا، لا ہور ،ص: 140 ، 141 )

غزالیٔ دوراں حضرت علامہ سید احد سعید کاظمی رحمہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے حزم و

#### احتياط كے بارے ميں لکھتے ہيں:

میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ علمائے بریلی یا اُن کے ہم خیال کسی عالم نے آج تک کسی مسلمان کو کا فرنہیں کہا خصوصاً اعلیٰ حضرت مولا نا احد رضا خاں قدس سرہ العزیز تو مسلمہ کفیر میں اِس قد رفتا طواقع ہوئے تھے کہ امام الطا کفہ مولوی اساعیل دہلوی کے بکثر ت اقوال کفرینقل کرنے کے باوجود لزوم والتزام کفر کے فرق کو محوظ رکھنے ، یا امام الطا کفہ کی تو بہ مشہور ہونے کے باعث از راہ احتیاط مولوی اساعیل صاحب کی تکفیر سے کفٹ لسان فرما یا ،اگر چہوہ شہرت اِس درجہ کی منتھی کہ کفٹ لسان کا موجب ہوسکے ،لیکن اعلیٰ حضرت نے احتیاط کا دائمن ہاتھ نے نہ چھوڑ ا۔' (ملاحظہ ہوالکو کہ الشہا ہیے ،مطبوعہ بریلی ،ص: 62) میں جیرت ہے ایسے مقاط عالم دین پر تکفیر مسلمین کا الزام عائد کیا جا تا ہے!!

حیرت ہے ایسے شاط عالم دین پر تلفیر تعلمین کا الزام عائد کیا جا تا ہے!! بسوخت عقل زِحیرت کدایں چہ بوالجمی است

مسَلَة تكفير ميں فاصل بريلوى پرجس بہتان تراثى اور سطحيت كامظامرہ كيا گيا ہے، اُس كا تذكرہ خودامام موصوف إن الفاظ ميں فرماتے ہيں:

"ناچار عوام مسلمین کو بھڑ کانے اور دن دہاڑے اُن پر اندھیری ڈالنے کو بہ چال چلتے ہیں کہ علائے اہل سنت کی تکفیر کا کیا اعتبار؟ بہلوگ ذراذراسی بات پر کافر کہد دیتے ہیں، اِن کی مشین میں ہمیشہ کفر کے نتوے ہی چھپا کرتے ہیں۔ اساعیل دہلوی کو کافر کہد دیا مولوی عبد الحی کو کہد دیا۔ پھر جن کی دہلوی کو کافر کہد دیا مولوی عبد الحی کو کہد دیا۔ پھر جن کی حیا اور بھی ہوئی ہے وہ اتنا اور ملاتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کو کہد دیا ، مولا ناشاہ فضل الرحمان صاحب صاحب کو کہد دیا ، مولا ناشاہ فضل الرحمان صاحب

یمی دشنا می لوگ، جن کے کفر پر اب فتوی دیا، جب تک اُن کی صریح دشنامیوں پر اطلاع نہ تھی، مسئلہ امکان کذب پر اٹھتر (78) وجوہ سے لزوم کفر ثابت کر کے "سبحان السبوح" میں بالآخرص: ۸۰ طبع اول پریمی لکھا کہ:

حاشالله، حاشالله، بزار بارحاشالله! پیس برگز اِن کی تکفیر پیند نبیس کرت " ...... مسلمانو! مسلمانو! شخصیں اپنا دین وایمان اور روز قیامت وحضور بارگا و رخمان یا دولا کر استفسار ہے کہ جس بندہ خدا کی در بارہ تکفیر بیشد پداختیا ط ، بیجلیل تصریحات ، اُس پر تکفیر تکفیر کا اِفتر اکتنی بے حیائی ، کیساظلم ، کتنی گھنا وُنی نا پاک بات ؟ ........ یہ بندہ خداو ہی تو ہے جو خود و اِن دشنامیوں کی نسبت اٹھتر وجہ ہے بھیم فقہائے کرام لزوم کفر کا ثبوت دے کر یہی لکھ چکا تھا کہ: ' نہزار بزار بار حاشاللہ میں برگز اِن کی تکفیر پیند نہیں کرتا۔'' جب کیا اُن ہے کوئی ملاپ تھا ، اب رنجش ہوگئ ؟ جب اُن

سے جائداد کی شرکت نہ تھی، اب پیدا ہوئی ؟ حاشا للہ! مسلمانوں کا علاقہ محبت وعداوت صرف محبت وعداوت خداورسول صدالله يجهر جب تك إن دشنام دموں ہے دشنام (گالی/ گتاخی) صا در نہ ہوئی یا اللہ و رسول کی جناب میں اُن کی د شنام نه دلیکھی سنی تقی اُس وقت تک کلمه گوئی کا پاس لازم تھا،غایت احتیاط سے کام لیاجتی کہ فقہائے کرام کے تکم سے طرح طرح اِن پر کفرلازم تھا مگرا حتیا طاً اُن کا ساتهه نه دیا اورمتنکلمین عظام کامسلک اختیار کیا۔ جب صاف صرح کا نکارِضر وریات دين ودشنام رب العالمين وسيد المسلين عيد الني الكي سيديكهي تواب بتكفير جاره نه تقا كه ائمه دين كي تصريحسين سن حكية :من شكّ في علاابه و كفره فقد کفو ، جوایسے کے معلاً ب و کافر ہونے میں شک کرے خود کا فرہے۔ (حسام الحرمين مطبوعه بريلي مِن :40 تا 43\_ فأوي رضوبيه ج:30 مِن : 357 تا 357) تعجب خیزیہ بات ہے کہ فاضل بریلوی قدس سر ۂ نے فریضہ احقاق حق کی ادائیگی میں کہیں بھی حسن اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، نہ بہتان طرازی کی، جب کہ آپ کے مخالفین نے آپ کے بارے میں جوالفاظ استعمال کیے ہیںو ہ بعداز تاویلات بھی بازار می زبان ہے، حالانکہ اعلی حضرت کے ہال کہیں بھی اِس قسم کی بداخلاقی کامظامرہ نہیں کیا گیا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے گتاخانہ عبارات برِفتوی دیا اور و ہجی چند شخصیات کےخلاف الیکن یہاں تو ہراُس مسلمان کو کافرگر دانا جا تا ہے جو اِن حضرات کےخودساختہ مسلك ومشرب عد كريزال موغير مقلدعالم مولا ناوحيد الزمان لكصة بين:

ہمار بے بعض متاخرین (حاشیہ بر تھر بن عبدالو ہاب اور مولوی اساعیل وہلوی کان م ہے) نے شرک کے معاملہ میں بڑا تشد داختیار کر رکھا ہے اور اسلام کا دائر ہ بہت تنگ کر دیا ہے؛ کہ امور مکر وہہ یامحر مہ کو بھی شرک قر ار دیا ہے۔

(مدية المهدى ص: ٢٤ مطبوعه د الى)

قاضى شوكانى كشاكر دمحر بن ناصر حازمى لكھتے ہيں:

شیخ محمہ بن عبدالوہاب کی دوبا تیں ایسی ہیں جو پہند نہیں کی جاتیں: ایک تو یہ کہ اُنھوں نے چند ہے اساس اُمور کی بناپرتمام دنیا کو کافر قر اردیا۔ دومری زیادتی یہ تھی کہ بلاکسی دلیل وجت کے اُنھوں نے بے گنا ہوں کو قل کرنے کی اِجازت دی۔ چنا نچہ شیخ موصوف بیاعلان کیا کرتے تھے کہ جس نے اللہ کے سواکسی اور کے سامنے دعا کی یاکسی نبی ، با دشاہ اور عالم کو اس کا وسیلہ بنایا تو وہ مجرم ہے۔ اِس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اُنھوں نے روئے زمین کے تمام مسلمانوں کو تکفیر کا نشانہ بنایا۔ چنا نچہ جومسلمان اولیا کے مزادات پر دعا کرتے ہیں اُن کوموصوف نے کا فرقر اردیا اور جوان کے کفر میں شک کرے ، شیخ موصوف نے اُن شک کرنے والوں کو بھی کا فر ثابت کیا۔ میں شک کرے ، شیخ موصوف نے اُن شک کرنے والوں کو بھی کا فر ثابت کیا۔ موصوف نے اِس طرح دنیا جہان کے مسلمانوں کو زمرہ کفار میں واغل کر دیا۔

(شاه ولى الله اوران كى سياسى تحريك ، ص:230،229 بحواله و بابى مذہب ، ص:167) اِن عبارات كو سامنے ركھ كرغور كيجيے اور بتا ہے كه كيا اعلى حضرت پر "سخت گير"، "نشند ذ" اور "كافر ساز"" كايرو پيگنڈ اورست ہے؟

حقیقت بیہ کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالی نے نہایت حزم واحتیاط سے کام لیا اور حق واضی طریح کرنے میں مجاہدانہ کر دار ادا کیا۔ یقیناً ان کا بیٹمل بارگا وخداوندی میں مقبول ہوا اور آج تعصب کے وہ بادل حجوث رہے ہیں جھوں نے اِس جگمگاتے ہوئے سورج کو پس منظر میں رکھنے کی سعی کی تھی۔

# اعلى حضرت كى سياسى بصيرت

تحرير: مولا ناسيدنور محمد قادري

اعلیٰ حضرت مولا نا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللّٰدعلیہ کا شار اُن نابغہ روز گار حضر ات میں ہوتا ہے، جن کے متعلق علامہ اقبال فرماتے ہیں:

> عمر ہا در کعبدوبت خانہ می نالد حیات تازیز م عشق یک دانائے راز آید برون

اِس دانائے راز اور جامع کمالات شخصیت کوخدائے تعالی نے مختلف فنون میں اِس قدر دسترس اور جامعیت عطافر مائی تھی کہ اگر پوری تاریخ اسلام کامطالعہ کیا جائے تو بہت کم الیمی ہستیاں ملیس گی جو بیک وقت فقہ، ریاضی ، ہیئت ، فلکیات تفسیر و حدیث، شاعری اور سیاست پرعبور تامہ رکھتی ہول۔

جہاں تک فقہ کے فن شریف کا تعلق ہے'' فتاوی رضوبیہ'' اُن کے کمال تفقہ پر شاہد عادل ہے۔اعلیٰ حضرت نے مشکل اور پیچیدہ مسائل کا قر آن وسنت کی روشنی میں اس طرح حل فرمایا ہے کہ اغیار بھی آپ کالو ہامان گئے ہیں۔

علم ریاضی ہندسہ اور ہیئت کے متعلق صرف اتنا ہی عرض کر دینا کافی ہے کہ ڈاکٹر ضیاء الدین، سابق وائس چانسلرمسلم یو نیورٹی علی گڑھ (جوان علوم کے جامع اور فاضل تھے)، آپ کے معترف ومعتقد تھے۔

نعتیہ شاعری کا توبہ عالم ہے کہ بقول پروفیسر سلیم چشتی ''برصغیر میں شاید ہی کوئی ایسا عاشق رسول ہوجس کو آپ کے بے مثال قصیدہ: ' دمصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام'' کے

چنداشعار حفظ نه مول- (1)

و اکثر فرمان فتح پوری لکھتے ہیں: ''علمائے دین میں نعت نگار کی حیثیت ہے سب سے متاز نام مولا نا احمد رضا خان رضا بریلوی کا ہے۔اُن کی شاعری کا محور خاص آنخضرت میں اللہ کی زندگی وسیرت تھی ۔ مولا نا صاحب شریعت بھی تھے اور صاحب ِ طریقت بھی مصرف نعت وسلام اور منقبت کہتے تھے اور بڑی در دمندی و دل سوزی کے ساتھ کہتے تھے۔سادہ و بے تکلف زبان اور برجتہ و شگفتہ بیان اُن کے کلام کی نمایاں خصوصیات بیں۔'(2)

ابر ہی آپ کی سیاسی بصیرت سودہ اِس مخضر مقالہ کاعنوان ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا میتا بناک پہلوبھی عوام کے سامنے آجائے۔ ابتدائے اسلام سے کے کرآج تک مسلمان رہنماؤں کا میعقیدہ رہائے کہ

ع جدا ہودین سیاست ہے تورہ جاتی ہے چنگیزی

اسلام میں دین اورسیاست کاچولی دامن کا ساتھ رہا ہے اور جب بھی بھی سیاست دین سے بے نیاز ہوکر بے راہ ہوئی ملت اسلامیہ کو نقصان ہی پہنچا اور نیشنلسٹ مسلمانوں نے جو دین اورسیاست کو الگ الگ خانوں میں رکھنے کی کوشش کی ،علمائے حتی اور در دمند مسلمانوں کے قلوب بڑپ اُٹھے۔ 1935ء میں جب ایک بہت بڑے نیشنسٹ عالم نے بیغیر اسلامی نعرہ لگایا کہ ''قومیں اوطان سے بنتی جین' تو شاعر مشرق کا اسلام سے لبریز دل برئے اٹھا اور اُنھوں نے اینے در دبھرے جذبات کا یوں اظہار کیا:

عجم ہنوز ندائد رموز دیں ورنہ زویو بند حسین احمدایں چہ بوانجی است سرود برسرِ منبر کہ ملت از وطن است چہ بے خبر نے مقام محمد عربی است

آخر میں صراط متقیم سے ہے ہوئے اِس عالم کو تنبید کرتے ہیں:

بمصطفیٰ برسال خویش را که دین بهماؤست اگربه أو نرسیدی تمام بولهی است (3)

علامہ اقبال جیسے صاحب بصیرت نے دیو بند کے اس شخ الحدیث کے بارے میں 1935ء میں جو پچھ کہا تھا وہی اعلیٰ حضرت کی مومنانہ بصیرت ابوالکلام آزاد کے متعلق اُن سے پندرہ سال پہلے 1920ء میں کہلوا چکی تھی۔

آزاد مگر نهٔ تو بے شک مشرک دہ مسلمے دبی بے یک مشرک زاسلامت اگر بہرہ بدے میکر دی برناخن مسلمے فدالک مشرک (4)

اعلیٰ حضرت کے مبارک زمانہ میں جوتح یک بھی عامۃ اسلمین کے مفاد کے خلاف اُٹھی اعلی حضرت اور اُن کے رفقائے کارنے اُس کی بیخ کنی کے لئے سعی بلیغ فرمائی۔

## دورِاعلیٰ حضرت کی مشہور تحریکات:

آپ کے زمانہ میں جن تحریکوں نے زیادہ سر اُٹھایا اُن میں سے نمایاں''تحریک انسداد قربانی گاؤ'''''انہدام مسجد کانپور'' اور''تحریک عدم تعاون'' و''تحریک خلافت' ہیں۔ اِن تحریکوں میں مسلمانوں نے اپنی سادگی اور غیروں کے زیر کی کے سبب پایا کم اور کھویازیادہ۔ اگران تمام تحریکات کانفصیلی جائزہ لیا جائے اور اُن کے مال کہ و ماعلیہ پر پوری بحث کی جائے تو خیم دفتر تیار ہوسکتا ہے جس کی اِس مختصر مقالہ میں گنجائش نہیں۔ فی الحال مسجد کانپور اور ترک قربانی کاختصر اُذکر کیا جاتا ہے اور تحریک بعدم تعاون وخلافت پر الحال مسجد کانپور اور ترک قربانی کاختصر اُذکر کیا جاتا ہے اور تحریک جدم تعاون وخلافت پر تفصیل سے نیز اس سلسلے میں اعلی حضرت نے عامۃ اُسلمین کی راہنمائی اور بہتری کے لیے جو پھو کیا اُسے تفصیل سے پیش کیا جا تا ہے۔

### واقعة مسجر كانبور:

امپرومنٹٹرسٹ کمپنی کانپورنے جب فروری 1913ء کوشہر کی سڑک کشادہ کرنے کے لیے مجھلی بازار کی جامع مسجد کے مشرقی حصہ کو لینے کا فیصلہ کیا تو مسلمانانِ کانپور میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی اور اُنھوں نے جامع مسجد میں ایک جلسہ منعقد کیا جس میں پانچ علما نے ،جن میں آزاد سجانی بھی شامل تھے بإضابط فتوی بدیں مضمون دیا کہ:

ھے ' زیر بحث یعنی شرقی حصہ (جومسجد کے شسل خانوں پرمشمل تھا) نہ ہماً اور شرعاً جزومسجد اور شامل مسجد ہے۔ شرع اسلام کی رُوسے مسجد یا اُس کے کسی جزویا حصہ کی بچے یا مبادلہ مجوزہ خلاف بشریعت ہے۔'' (5)

اس فتوے کی موافقت میں علائے ہریلی ، بدایوں اور فرنگی محل کی طرف سے بھی فتاوی شائع ہوئے کہ'' مسجد مال وقف ہونے کی وجہ سے بلا معاوضہ یا بالمعاوضہ قابل انتقال نہیں۔''

چنانچ مسلمانوں نے لیفٹینٹ گور نرصوبہ جات متحدہ اور وائسر ائے ہند کو بذریعہ تار اور میموریل اپنے جذبات سے آگاہ کیا،لیکن اِس کا کوئی اثر نہ ہوا اور 3 جولائی 1913ء کو مسجد کا ذکورہ حصد مڑک کوکھلا کرنے کے لیے گرادیا گیا۔

اسے مسلمانا نِ ہند کے مذہبی جذبات بھڑک اُٹھے۔ چنا نچہ 3 اگست 1913ء کو مسلمان جوق در جوق مجھلی بازار میں جمع ہوئے اور منہدمہ مسل خانوں کی جوابینٹیں موقع پر موجودتھیں وہ بغیر گارے کے ایک کے اوپر ایک رکھنا شروع کر دیں۔ (6) اِس پر مقامی حکام نے مسلح پولیس کو بلوا کر نہتے مسلمانوں پر فائر کھلوا دیا ، جس سے بے ثار مسلمان شہید ہوگئے

اور بہت سوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں بھر دیا گیا اور اِن پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا۔ اس پر تمام ہندوستان کے مسلمانوں میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ ہرطرف مسجد کی بازیابی کے لیے لیڈر،علمائے بازیابی کے لیے لیڈر،علمائے کرام اورمشائخ عظام میدان میں آگئے۔

16 اگست 1913ء کومسلمان معزیزین کا ایک وفدجس میں مولانا عبدالباری فرنگی ملی ، راجه صاحب محمود آباد ، سررضاعلی وغیره شامل شے ، لیفشینٹ گورنر سے ملااور اس پرواضح کیا کہ تمام مسجد کیساں طور پرمتبرک ومقدس مجھی جاتی ہے خواہ وہ عسل خانہ ہوسیر ھی یامنبر ، اس لیے مسجد کے کسی حصد پر فبضہ نہیں کیا جاسکتا۔ (7) آخر کار 14 اکتوبر کومولا ناعبدالباری ، راجبہ صاحب محمود آبا داور سرعلی امام نے مسلمان قوم کی طرف سے وائسر ائے ہند سے چند شرا اکتا پر صلح کرلی ، جن میں سے ایک بیتھی :

چونکہ مبجد کی سطح زمین سے کئی فٹ بلند ہے،اس لیے جس جگٹسل خانے واقع تھے وہ بدستور قائم کر لیے جائیں گے،لیکن نیچ کی زمین پرفٹ پاتھ بنادیا جائے گا؟ تا کہ راہ رَواِس پرسے گزرسکیں۔'(8)

چونکہ مولانا عبدالباری صاحب نے إسلامی فقہ کے مسلمہ اصول''وقف بالعوض یا بلاعوض قابلِ انتقال نہیں۔' کی صریح خلاف ورزی کی تھی ؛ اِس پرعامائے حق کے در دبھرے قلوب تڑپ اُٹھے اور اُن کی طرف سے مولانا موصوف کے اِس فیصلے کی تر دید میں کافی رسالے اور کتابیں لکھی گئیں۔اس تر دیدی لٹر پچر میں اعلی حضرت کی''ابانہ المعتوادی فی مصالحة عبدالبادی'' اور حاجی مقتدا خان شروانی کی''ابلیس کا خطبہ صدارت''نمایاں حشیت رکھتی تھیں۔فاضل بریلوی نے اپنے موقف کے ہر پہلوکوفقہ شریف کی روشنی میں اِس

طرح واضح فر مایا که خالفین (مولا ناعبدالباری وغیر ہم) کے دلائل کی حیثیت پرکاہ کے برابر ہمی نہ رہی۔ فہ کورہ رسالے کے جواب میں مولا ناعبدالباری صاحب نے (خداجانے سی مصلحت کی بناپر) دفاع کرنے کی ناکام کوشش کی تو اعلی حضرت نے ''قامع السواھیات مصلحت کی بناپر) دفاع کر کے مولا نافر نگی محلی کے غلط مفروضے کے تارو پود اِس طرح کجھیر دیے کہ اِس کے بعد مولا نا اور اُن کے ہم مسلک سی عالم یالیڈر کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے محقے موقف سے اختلاف کرنے کی کی جرائت نہ ہوئی اور نہ ہی حکومت برطانیہ کو اِس کے بعد مسلمانوں کے متبرک مقامات کی ہتک کرنے کی ہمت ہوئی۔ اِس طرح اسلامی فقہ کا فہ کورہ دکن ہمیشہ کے لیے مصلحت پرستوں کی دستہر دیے محفوظ ہوگیا۔

## انسدادِگاؤکشی:

مولانا سیدسلیمان اشرف (سابق صدر شعبه اسلامیات علی گرده متوفی 1939ء) فرماتے ہیں:

''سن ستاون کا ہنگامہ'' (1857ء کی جنگ آزادی) اور''ستارہ صلاح وفلاحِ مسلمانانِ ہند کاغروب''مفہوم مرادف ہے۔ مسلمانوں کے اِس تنزل سے اُن کی ہمسامیقوم نے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی اور بہت جلدمسلمانوں کے املاک اور دیگر جاہ وعزت کے سامان اہل ہنود کے دست بتصرف میں آگئے۔

ہندو وُ ں کو جب اِس طرف سے ایک گونہ اطمینان پیدا ہو گیا تب اُنھوں نے مسلمانوں کے مذہب پرحملہ آوری شروع کی۔مظالم و جفا کاری کا ایک کوہِ آتش فشاں تھا،جس سے انواع واقسام کے شعلے بھٹ کر ٹکلتے اور جابجامسلمانوں کی عزت وحمیت، اُن کے حقوق کے ساتھ خاکو سیاہ کرنا چاہتے تھے۔ یوں تو مسلمانوں کا ہررکن مذہبی اہل ہنودکو چراغ پر کردینے کا کافی بہانہ تھا، لیکن بقرعید کے موقع پر گائے کی قربانی سے جو تلاظم اور بیجان اُن میں پیدا ہوتا اُس کا اندازہ کرنا بھی دشوار ہے، لیکن غیرت مندمسلمان اپنے اِس دینی و قار اور مذہبی استحقاق کو قائم رکھنے میں ہمیشہ استقلال وہمت سے اُن کی ستمگار یوں کی مدافعت کرتے دہے۔ (9)

اہل ہنود نے اِس پر ہس نہ کی بلکہ ۱۲۹۸ ہیں ایک فتوی ، جس میں اِس بات پر زور دیا گی تھا کہ 'موقعۂ اِقرعید، گائے کی قربانی ، جب کہ موجب فتنہ وفساد ہے اور امن عامہ کی وجہ سے اِس میں خلل آتا ہے ، اگر گائے کی قربانی مسلمان موقوف کر دیں تو کیا مضا کقہ ہے؟''مرتب کر کے بنام زید وعمر ومختلف شہروں سے مختلف علمائے کرام کے نام روانہ کیا۔حضرات علماء کرام نے ہر جگہ اور ہر شہر سے ایک ہی جواب دیا کے شریعت نے جوافتیار کیا۔حضرات علماء کرام نے ہر جگہ اور ہر شہر سے ایک ہی جواب دیا کے شریعت نے جوافتیار عطافر مایا ہے اُس سے فائدہ اُٹھانے کا ہمیں حق عاصل ہے۔خوف فتنے ہوتو حکومت کو متوجہ کرنا چاہیے۔

\* ۱۳۰۰ ہے لگ بھگ اِس فتنے کو پھر اٹھایا گیا تو مولا نامفتی احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرۂ نے اس اِستفتا کے جواب میں ایک رسالہ بنام اُنفس الفِکر فی قُر بان البقر تیار کر کے شائع فر مایا، جس سے باطل کی روثن کی ہوئی شمعیں فوراً بچھ کئیں۔ اس کے بعد ہندوؤں نے گئ دفعہ اس فتنے کو اُٹھانے کی کوشش کی ، کیکن ہر بار اعلیٰ حضرت کے فتاوی نے اُن کی ندموم کوششوں کو بار آور نہ ہونے دیا۔

خلافت کے زمانے میں انسدادِقر بانی گاؤنے شدت سے سراُ ٹھایا، اِس دفعہ اہل ہنود کے ساتھ مسلمان بَو فروش لیڈر بھی شامل تھے، اُن لوگوں نے اونٹوں پر بیٹھ کرایسے اشتہاروں

ک اِشاعت کی جوگائے کی قربانی کی مخالفت میں تھے، بلکہ کیم اجمل خان جیسے لیڈرنے مخص شہرت عام اور اہل ِ ہنود کو خوش کرنے کے لیے حدیث شریف میں تح بیف کر ڈالی۔ اعلی حضرت کے معتقدین کی کوششوں سے بیافتندر فع دفع ہو گیا۔ پھرتقتیم برصغیر کے زمانے تک بہفتنہ نہ اُ مجرا۔

## تحریک عدم تعاون وخلافت:

خلافت کمیٹی کی بنیاد آل انڈیا مسلم کانفرنس میں 22 ستمبر 1919 ء کورکھی گئی۔
تحریک خلافت کا مقصد سلطنت بر کیہ کی سلامتی اور خلیفہ کی حیثیت سے سلطان بر کی کی
حاکمیت تسلیم کیا جانا قر ار پایا، لیکن حکومت بر کی کوشکست ہوئی اور اُسے معاہدہ سیورے
حاکمیت تسلیم کیا جانا قر ار پایا، لیکن حکومت بر کی کوشکست ہوئی اور اُسے معاہدہ کی شرائط اِس قدر
حری اور ذیل تھیں کہ اِس سے مسلمانانِ ہند کے قلوب کو سخت دھیکالگا۔ (10)

28 مئی 1920 ء کو جمبئی میں خلافت کا نفرنس کا جلسہ ہوا، جس میں "عدم تعاون" کے اُصول کو تشکیم کیا گیا اور مسٹر گاندھی کو تحریک عدم تعاون کا راہنما قرار دیا گیا۔ یہ تحریک برے نیک اور پا کیزہ مقصد لے کراُٹھی تھی الیکن اِس کے مسلمان رہنما سحر گاندھی سے اِس فقد رُسور ہوگئے کہ "الکفو ملّة واحدہ "کا سبق بھول گئے اور تحریک کے ذمہ دارا فرادسے ایسا کیان سوز افعال واقو ال سرز دہوئے کہ اُن کے ذکر سے رو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ ایسے ایمان سوز افعال واقو ال ہرز دہوئے کہ اُن کے ذکر سے رو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ اِن حضر است کے غیر اسلامی افعال واقو ال کی تفصیل"الم محجمۃ المؤتمنه" از اعلیٰ حضرت، 'کاندھی کے نام کھلا خط' از عبد القدیر بلگرامی " تحقیقات قادر یہ" از مولان جمیل الرحمٰن پر بلوی "کاندھی کے نام کھلا خط' از عبد القدیر بلگرامی " تحقیقات قادر یہ" از مولان جمیل الرحمٰن پر بلوی "کاندھی کے نام کھلا خط' از خان عبد الوحید خان اور" فاضل پر بلوی اور ترک موالات" از کا ایشار اور جنگ آزادی" از خان عبد الوحید خان اور" فاضل پر بلوی اور ترک موالات' از

پروفیسر محرمسعو داحرمیں دیکھی جاسکتی ہے۔

اگر چتر یک عدم تعاون کے زمانے کو پچاس برس سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اب بھی جب اِن رہبران خود گم کردہ کے افعال واقوال پرنظر پڑتی ہے تو سر حیاسے نیچ جھک جاتا ہے۔ ان بزرگوں نے نصرف اِس پربس نہ کی بلکہ شرکوں (ہندو) کے بھرے میں آ کر مسلمانوں کی دوعظیم درس گاہوں'' دمسلم یو نیورٹی ، علی گڑھ'' اور'' اسلامیہ کالج، لا ہور'' کو تباہ کرنے میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔

پہلے اُن کے مشر کانہ اقوال و افعال ملاحظہ فرما ہے؛ پھرعلی گڑھاور لا ہور کالج کی طرف آتے ہیں۔

رسالہ النّب طرکے ایڈیٹر مولا ناظفر الملک نے کہا:''اگر ٹیوّت ختم نہ ہوئی ہوتی تو مہاتما گاندھی نبی ہوتے۔''(11)

مولا نا شوکت علی فر ماتے ہیں:''زبانی جے پکارنے سے پچھٹہیں ہوتا، اگرتم ہندو بھائیوں کوراضی کروگے تو خداراصنی ہوگا۔''(12)

پیرطریقت حضرت مولا ناعبدالباری یوں گوہرافشاں ہوئے:''اِن (گاندھی) کواپنا را ہنما بنالیا ہے، جودہ کہتے ہیں وہی مانتا ہوں اور میر احال توسر دست اِس شعر کے موافق ہے: عمرے کہ ہایات واحادیث گزشت رفتی و ثاریت پرسی کر دی (13)

اب رہے چھوٹے بھائی مولا نا محمطی جوہر تو وہ تمام حدود کو بچلا نگ گئے اور ایک انگریزی اخبار کے وقائع نگار کو بعد از خدابزرگ توئی قصہ مختصر کانعر ہ بلند کرتے ہوئے ارشاد فر مایا: '' میں اپنے لیے بعد رسول مقبول میں گئے گاندھی جی ہی کے احکام کی متابعت ضروری سمجھتا ہوں۔''(14) ان لیڈروں نے اِس پربس نہ کی بلکہ بقول سابق مرکزی وزیر خان عبد الوحید خان جامع مسجد ( دبلی ) کے منبر پرشر دھا نند سے تقریریں کرائی گئیں، ایک ڈولی میں قرآن کریم اور گیتا کور کھ کرجلوس نکالے گئے ، مسلمانوں نے قشقے لگائے، گاندھی جی کی تصویروں اور بتوں کو گھروں میں آویز ال کیا گیا، حضرت موسی علیہ السلام کوکرشن کا خطاب دیا گیا، ' ویڈ'' کو الہا کی کتاب تشلیم کیا گیا، گائے کی قربانی کی ممانعت کے قادی اُوٹوں کی پشت پر سے نقسیم کیے گئے۔ (15)

علائے حق نے ہادی برحق میر اللہ کے لائے ہوئے دین کو اِس طرح بازیجی اطفال بنتے دیکھا تو اُن کی ایمانی غیرت بھڑک اُٹھی اور اپنے آقا ومولی میر اللہ کے لائے ہوئے مذہب کو بچانے اور باطل کو سرنگوں کرنے کے لیے میدان میں کو دیڑے ۔ چنا نچی مولا نا احمد رضا خاں بریلوی قدس سرۂ نے جہاں ذاتی طور پر اپنے قلم سے اِن نا عاقبت اندیشوں کے تفریہ کلمات وافعال کی تر دید کی ، وہاں بریلی میں کل ہندمرکزی جماعت رضائے مصطفیٰ قائم کی ، جس نے اس سلسلے میں قابل قدر خد مات سرانجام دیں ، جن کا مختصر ذکر درج ذیل ہے۔

### الطارى الدارى لهفوات عبد البارى:

تحریک عدم تعاون و خلافت کے لیڈروں میں صرف حضرت مولان عبد الباری صاحب کی ذات کرامی ہی الیک تھی جو اسلامی دنیا میں مسلّمہ حیثیت (بطور ایک ماہر اسلامیات اور مذہبی راہنما) رکھتی تھی۔ دوسرے راہنماؤں، مثلاً مولانا شوکت علی مولان محمد علی اور ظفر الملک وغیرہ کا شارنہ تو عالموں میں تھا اور نہ ہی وہ اسلامی فقد پر عبورر کھتے تھے 'اس لئے جب مولانا فرنگی محلی کے غیرمختاط خلاف اسلام کلمات اور گاندھی پر سی نظر سے گزری تو

مولان احدرضا خاں کا دل خون کے آنسورو نے لگا۔ آپ نے بذریعہ خطو کتابت متین اور سنجیدہ لہجہ میں اِفہام و تفہیم چاہی، لیکن مولا ناعبدالباری پرگاندھی کی عقیدت کا نشہ اِس قدر طاری تھا کہ اعلیٰ حضرت کی بیمساعی بارآ ورنہ ہوئیں۔ پھر آپ نے مجبورہ وکر ''السطاری السداری لھ فو اتِ عبدالباری'' تصنیف فر مائی، جس میں آپ نے ذرا سخت لہج میں مولا نا فرگل محلی کو حضور پر نور میں لائے کا پیغام سنایا اور بدلائل قاہرہ اُن پرواضح کیا کہ آپ جس راہ پر چل رہے ہیں یہ کوئے یار کے بجائے وادی کفر کی طرف جاتی ہے۔ آپ نے واضح فر مایا کہ کفر ملت واحد ہے اور اس میں ہندو، سمے عیسائی کی کوئی تمیز نہیں۔

سلطنت عثمانیہ، مقامات مقدسہ اور خلیفۃ المسلمین کی حاکمیت والحل تسلیم کیے جانے کے مسائل پر اعلیٰ حضرت دوسرے لیڈروں سے متفق تھے۔ اُنھیں تو اِس طرز عمل سے اختلاف تھا، جو اِس سلسلے میں اختیار کیا گیا تھا، اور مسلمان راہنماؤں نے ایسی مذہبی اور سیاسی غلطیوں کا ارتکاب کیا جس کی تلافی مرتوں تک نہ ہوسکی، بلکہ جم پاکستانی ابھی تک اُن غلطیوں کا خمیازہ جھگت رہے ہیں۔ (16)

السطاری المداری میں اعلیٰ حضرت نے مولانا عبدالباری کوغیرت دلائی اور ثابت کیا کہ آپ اسپنے اسلاف کے علی الرغم غلط راہ پر پڑ گئے ہیں اور مسلمان قوم کی تباہی کا بار بحثیت ایک روحانی پیشوا ہونے کے آپ پر پڑے گا۔

اِس تالیف کے مطالعہ سے مولا ناعبدالباری موصوف کے سینہ میں دین حمیت کی جو چنگاری دنی ہمونی تھی وہ مجر ک آٹھی اور آپ پر صراطِ متنقیم واضح ہوگئی۔ آپ (مولا نافر تکی محلی) نے مولا ناسید محمد نعیم الدین مراد آبادی اور مولا نامجہ امجد علی (صاحب بہار شریعت) کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور روز نامہ ہمدم میں اپناتو بہنامہ بدیں الفاظ شائع فرمایہ:

"اے اللہ! میں نے بہت سے گناہ دانستہ اور نا دانستہ کیے ہیں، سب کی میں تو بہ کرتا ہوں۔ اے اللہ! میں نے اُمور قولاً و فعلاً ہُج ریاً و تقریراً بھی کیے ہیں، اِن سب اور اِن کے ماننداُ مورسے محض مولوی صاحب موصوف (مولا نا احمد رضا خال) پر اعتما و کر کے قوبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ! میری تو بہ قبول کراور مجھے تو فیق دے کہ تیری معصیت کا ارتکاب نہ کروں۔ "(17)

اِس طرح یہ قابل قدرتالیف ایک بڑے عالم دین کوراہ راست پر لے آئی۔ (18) اِسی طرح بعد میں مولا نامجمعلی جو ہر اور مولا ناشوکت علی نے اعلیٰ حضرت کے جلیل القدر خلیفہ اور فیق کارمولا نافعیم الدین مراد آبادی کے سامنے گاندھی گر دی ،سلسلۂ ہندونو ازی اور احکام اسلامی سے اِنْح اف وغیرہ سے توبیر کی۔مولا نامجمعلی جو ہرنے مولا ناموصوف سے فرمایا:

آپ گواہر ہیں میں آئندہ بھی ہنوداور غیر سلموں سے اتحاد وودادندر کھوں گا۔(19)

## على گڑھ کالج كاقضيه:

مسلم کالج (بعد میں یو نیورٹی) شروع ہی ہے مولا نامحود حسن اور ان کے ہمنو اعلاکی نظر میں بری طرح کھنگتا تھا اور اُن کی دلی خوا ہشتھی کہ کسی طرح اِس بت کوڈھا دیا جائے۔ آخرتح کیکٹر کے مولات کے سلسلے میں مسٹر گاندھی کے ایما پرمولا نامحمود حسن اور ابوالکلام نے پروگرام بنایا تو مولانامحمود حسن نے اسلامیہ کالج ، علی گڑھ اور اسلامیہ کالج ، لا ہور کونیست و نابود کرنے کے لیے اسیخ دیرین بخض کا ایوں اظہار فرمایا:

''علی گڑھ کالج کی ابتدا کی حالت میں علمائے متد یّنین نے علی العموم اِس قسم کی تعلیم کے جواز سے، جواز سرتا یا گورنمنٹ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے، روکا۔ برشمتی سے وہ رک نہ کی۔ اب جب کہ اِس کے ثمر ات ونتائج آنھوں سے دیکھ لیے تو قوم کو اِس سے بچاناب البداھة ایک ضروری امر ہے۔"(20) (ریجھی عجیب اتفاق ہے کہ عصرِ حاضر کی سب سے بڑی مسلمانوں کی تحریک (تحریک پاکستان) کا علی گڑھ کے فاضل حضر ات نے کثیر تعداد میں ساتھ دیا اور دیو بند کے فاضلوں نے اِس تحریک کی مخالفت کو عین اسلام قرار دیا)

مولا نامحمود حسن دیوبندی نے اسلامیہ کالج علی گڑھ کے طلبہ کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا:

"میں امید کرتا ہوں کہ میری معروضات ہے آپ کے سوالات کا جواب ال جائے گا اور علی گڑھ کی عمارتوں، کتب خانوں وغیرہ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ بیرخیال بھی آپ کودستک دے گا کہ تسطنطنیہ، شام فلسطین اور عراق کی قیمت سے اِن چیزوں کو کیانسبت ہے؟"

مولا نامحمود حسن کے فتاوے ، ابوالکلام اور مولا نامحر علی کی تقریریں اور خطبات آخر میں رنگ لائے۔ ڈاکٹر انصاری اور مولا نامحر علی جوہر کی ذیر سرکر دگی' مجاہدین' کی ایک عظیم فوج نے علی گڑھ کالجے (21) پر ہلّہ بول دیا ، خدا بھلا کرے مولا نا حبیب الرحمٰن خان شروانی ، مولا نا سید سلیمان اشرف اور ڈاکٹر سرضیاء الدین مرحوم کا، اُن کی بلند ہمتی اور مساعی عظیم سے کالج مکمل شکست وریخت سے بھی گیا اور بعد میں اِس کالج نے یونیورٹی کی شکل اختیار کرلی اور اِس کے نونہ الوں نے کی کیا کہ سان میں بھر پور حصہ لیا۔

اسلاميه كالح لا مورير دهاوا:

علی گڑھ کالج کے فاتحین نے اب اسلامیہ کالج ، لا ہور کی طرف با گیں موڑیں۔اس گروہ کا قائدو شخص تھا جس کی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر سانس مسلمان قوم کو تباہ کرنے کے لیے وقف تھا، فاضل بریلوی نے اس کے تعلق کیاخوب کہاہے

آزاد مگرن تو بے شک مشرک دہ مسلم می دہی بیٹے یک مشرک زاسلامت اگر بہرہ بدے میکردے برناخن مسلمے فدالک مشرک

اعلی حضرت نے ابوالکلام کی ساری زندگی کوجس خوبی سے دوشعروں میں سمو دیا ہے اُس کی داونہیں دی جاسکتی غرضیکہ ابوالکلام صاحب 20 اکتوبر 1920 ء کولا ہور پنچے اور انجمن جمایت اسلام کی جزل کوسل میں ممبران کو اپنا ہمنو ااور ہم خیال بنانے میں ایر ٹی چوٹی کا زور لگایا اور اس کے حامیوں نے ابوالکلام زندہ با دکنعرے لگائے اور قریب تھا کہ انجمن کے ارکان مولا نا کے حق میں رائے دیے کہ شخ عبدالقا در مرحوم اپنی جگہ سے اٹھے اور مولا نا کی جذباتی لیکن ناعا قبت اندیشانہ تقریر کا اپنی متین اور شجیدہ لیکن دلائل سے بھر پور تقریر سے رقبیلیغ فرمایا۔

اس کے بعد انجی جمایت اسلام نے ، جس کے جز ل سیکرٹری اُس وقت علامہ اقبال (22) ہے ، یہ فیصلہ کیا کے ایسے علما ہے رجوع کیا جائے جوسٹر گاندھی کے صلقہ اثر سے باہر ہوں اور اعلاء کلمۃ الحق جن کی زندگی کا وظیفہ ہو۔ چنا نچہ بیہ کام مولوی عالم علی صاحب پر وفیسر سائنس اسلامیہ کالج ، لا ہور کے سپر دکیا گیا ہے۔ انہوں نے مندرجہ ذیل فتوئی دیا:

''اللہ تعالیٰ نے ہمیں کا فروں اور یہودو نصاری کے ساتھ تو تی (دوتی) ہے منع فرمایا ہے، مگر ابوالکلام تو تی کے معنی معاملت اور ترک موالات (نان کو آپریشن)

قرار دے دہے ہیں اور بیصر تک زیادتی ہے، جواللہ تعالیٰ کے کلام پاک کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ فدکور نے 20 اکتوبر 1920ء کی جزل کو سل کی کمیٹی میں تشریف لاکر بیا طلاق کر دیا ہے کہ جب تک اسلامیہ کالج ، لا ہور کی سرکاری امداد

بندنہ کی جائے اور یونیورٹی سے اِس کا قطع الحاق نہ کیا جائے تب تک انگریزوں سے ترک موالات نہیں ہوسکتی اور اسلامیہ کالج لا ہور کے لڑکوں کوفتو کی دے دیا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتو کالج چھوڑ دو؛ لہذا اِس طرح کالج میں بے چینی کھیلا دی۔علامہ مذکور کا بیفتو کی غلط ہے؛ یونیورٹی کے ساتھ الحاق قائم رکھنے سے اور امداد لینے سے معاملت قائم رہتی ہے نہ کہ موالات لہذا میں فتوی دیتا ہوں کہ یونیورٹی کے ساتھ الحاق اور امداد لینا جائز ہے۔"(23)

اور إس فتوى كومع ايك خط كے جو درج ذيل ہے مولانا احمد رضا خان صاحب كى تصديق تصحيح كے ليے رواند كيا:

الم قائ نامد ارمؤيد ملت، جناب شاه احدرضا خال صاحب مظلم:

السلام عليكم ورحمة اللدو بركانة!

پشت بہذا پرفتوی مطالعہ گرامی کیلیے إرسال کر کے اِلتجا کرتا ہوں کہ دوسری نقل کی پشت پر اِس کی تھیجے فرما کر احقر نیاز مند کے نام ہوا پسی ڈاک اگر ممکن ہوسکے تو آج ہی یا کم از کم دوسرے روز بھیج دیویں۔ انجمن جمایت اسلام کی کونسل کا اجلاس 131 کتوبر 1920 ء کو ہونا قرار پایا ہے اُس میں یہ پیش کرنا ہے۔ دیو بندیوں اور ٹیچر یوں نے مسلمانوں کو تباہ کرنے میں کوئی تامل نہیں کیا، ہندو و ک اور گاندھی کے ساتھ موالات قائم کر لی ہے اور مسلمانوں کے کام میں روڑے آٹکانے کی ٹھان لی ہے۔ عالم حفیہ کوان کے ہاتھوں سے مسلمانوں کے کام میں روڑے آٹکانے کی ٹھان لی ہے۔ عالم حفیہ کوان کے ہاتھوں سے بھائیں۔''

نيازمنددعا كو:

حاكم على بموتى بإزار، لا بهور، 25 اكتوبر، 1920 ء (24)

اعلی حضرت نے اِس فتوی کی تصدیق فرمائی اور لکھا کہ ایسی إمداد جومشر وط نہ ہوجائز بے۔ چنا نچہ اعلیٰ حضرت کے اِس فتوی کو حمایت اسلام کی جنرل کونسل میں پیش کیا گیہ اور بیہ عظیم درس گاہ اغیار کی دشتیر دسے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوگئی۔ بعد میں مولوی حاکم علی صاحب نے اعلیٰ حضرت کے فتوے کو دوسرے فتاوی کے ساتھ تر تنیب دیکر بعنوان ''اصلی جمعیت العلماء ہند کے فتاوے 'شائع کیا۔

## المَحَجَّةُ الْمُؤتَمِنَه فِي آية المُمُتَحِنه:

اس سے پیشتر اعلی حضرت اس سے کفاوی دے کر مدرسی عربیہ اسلامیہ، کچی باغ
بنارس اور مدرسہ اسلامیہ، سبز باغ کراچی کوخلافتیوں کے فدموم حملوں سے بچا چکے تھے۔
الغرض فذکورہ فتوی کے لا ہور پہنچنے کے بعد خالفین کے ارادوں اور منصوبوں پر اُوس پر گئی اور
تخر کیہ عدم تعاون کے حامیوں میں سے ایک صاحب، مولوی عزیز الرحمٰن صاحب (سابق
ہیڈ ماسٹر اسلامیہ ہائی سکول، لائل پور) نے ایک طویل استفتاء مرتب کر کے، جوخلافتیوں کی
ترجمانی کرتا تھا، اعلی حضرت کی خدمت میں ہر یلی شریف بھیجا۔ اعلیٰ حضرت نے جوابا ایک
مفصل فتوی دیا جو بعد میں المحدجة المدؤ تمنه کے نام سے شائع ہوا۔ (25) اس طرح
السح جدة المدؤ تدمنه کے نام سے ایک ایسی دستاویز وجود میں آئی جس نے ہرموقع پر اور ہر
مشکل میں مسلمانان ہند کے لیے دلیل راہ کا کام دیا۔

اس فتوی میں اعلیٰ حضرت نے قر آن حمید کی اس آیت:

"لَا يَنهٰكُمُ اللَّه عَنِ اللَّذِينِ لَم يُقَاتِلُوكُم في الدين وَلَم يُحرِ جُوكُم مِن دِيَارِكُم أَن تَبَرُّوهُم وَتُقسِطُوا اِلَيهِم اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقسِطِين." الته تهمیں أن كافروں ہے منع نہیں كرتا جوتم ہے دین میں خار ہے اور تهمیں تمہارے گھروں ہے نہ نكالا كدأن كے ساتھ احسان كرواور أن كے ساتھ انصاف كابرتاؤ كروتو بيشك انصاف والے اللّه وَمجوب بين ـُ (يارہ: 28 بسور والممتحد، آیت: 8)

پرمفصل بحث کی اور تمام متند تفاسیر و کتب فقد، مثلاً تفییر رازی، روح البیان تفییر ابوالسعو داور بدایه وغیر ه اور اقوال علما وفقها کی روشی میں مخالفین کے اِس استدلال که'' اِس آیی معتند سے غیر محارب ہنود کے ساتھ وِدادو محبت چائز ہے بلکہ فرض ہے'' کے تارو پود بھیر دیا اور ثابت کر دیا کہ کافر مسلمانوں کاولی نہیں ہوسکتا؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:

دم گز اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مسلمانوں پرداہ نہ کرےگا۔' (النساء: 141)
عدم تعاون کے حامی لیڈرکو فہ کورہ آیت پاک کے سمجھنے میں جو ٹھوکر لگی اُس کا اِبطال کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

''إن صاحبوں سے بیٹھی پوچھ دیکھیے کہ سب جانے دو، آبیکر بمہ ''لا یہ نبھ گھم" ہر شرک غیر محارب کو عام ہوکر محکم ہی سہی اور مشرکین ہند میں کوئی محارب بالفعل نہ سہی ، آبیکر بمہ نے کچھ مالی بر تا وَ، مالی مؤاسات ہی کی رخصت دی؟ یا بیفر مایا کداُن کی جے پکارو؟ اُنھیں مساجدِ سلمین میں باادب و تعظیم پہنچا کر مسئر مصطفیٰ میں اللہ برلے جاکر مسلمانوں سے اُونچا بٹھا کر واعظ و ہادی مسلمین بناؤ؟ گائے کا گوشت کھانا گناہ مُٹھ ہراؤ؟ قرآن مجید کو رامائن کے ساتھ ایک ڈولے میں رکھ کر مندر میں لے جاؤ؟ اُن کے سرغنہ کو کہو کہ خدانے ان کے گاندھی کو تہبارے پوس مُذَ تِحر بنا کر بھیجاہے، یعنی معنی نبوت جماؤ؟" (26) "اگر بفرض باطل إن (رہبران گم کردہ راہ) کی بیشتر گربگی مان بھی کی جائے تو عام شرکین ہندکو "کہ میڈھا تِلُو تُحم فِی الْدِین "کامصداق ما ناایمان کی آنکھ پر مخصکری رکھنا ہے۔ کیا وہ ہم سے دین پر ندلڑے؟ کیا قربانی گاؤ پر اُن کے شخت ظالمانہ فساد پر انے پڑئے؟ کیا کثار پور، آرہ اور کہاں کہاں کے ناپاک و ہولناک مظالم جو ابھی تازہ ہیں دلوں سے محوہ و گئے؟ بے گناہ مسلمان نہایت تحق سے ذرج کے گئے مٹی کا تیل ڈال کر جلائے گئے ، ناپاکوں نے پاک مسجدیں ڈھائیں، قرآن پاک کے پاک اور ات پھاڑے اور جلائے اور الیکی ہی وہ باتیں جن کانام لئے کا پیجہ منہ کو آئے۔ "(27)

غرض که اعلی حضرت نے عدم تعاون کے حامیوں اور گاندھی کے افعال واقوال کی ایک ایک کرکے المصحبحة المؤتمنه میں تر دیدفر مائی ہے اور آفتاب کی طرح روش کردیا کہ کوئی بھی غیر مسلم، چاہے ہندو ہویا عیسائی ، مجوسی ہویا یہودی اسلام اور مسلمین کے مقابلے میں "الکفر ملة واحدة "( کفرایک ہی ملت ہے) کامصدات ہے مولا نافعیم الدین مراد آیا دی اور تصوریا کستان:

اعلیٰ حضرت کے فیضان اوراُن کی تعلیم ہی کا اثر تھا کہ مولانا نعیم الدین مراد آبدی نے فسادات مبئی کے موقع پر ماہ شوال ۱۳۵۰ھ 1931ء میں فر مایا کہ ہندوستان کو ہندومسلم علاقوں میں تقسیم کر دیا جائے اور مولانا شاید پہلے عالم دین ہیں جنہوں نے واشگاف الفاظ میں تقسیم ہندکی تجویز پیش کی ۔ چنانچے فرماتے ہیں:

'' بمبئی کے ہندوکوشش کررہے ہیں کہاپنی دو کا نیں مسلمان محلّوں سے ہٹا کر ہندو محلوں میں لے جائیں۔ہندوؤں کے بیافعال، یہ تجویزیں، بیطرزعمل اتحاد کے ذرابھی منافی نہیں ،لین مسلمان الیا کریں تو اتحاد کے دشمن قرار دیے جائیں ، یہ کھلی نا انصافی ہے۔ جب ہندوانی حفاظت اسی میں ہمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے محلوں سے علیحہ ہ ہوجائیں اور اپنی حدود علیحہ ہ کرلیس تو مسلمانوں کو بقیناً ان کے محلوں میں جانے اور اُن کے ساتھ کارو بارر کھنے سے احتیاط رکھنا چا ہیے۔ دونوں اپنی اپنی حدود جدا گانہ قر ار دیں اور اِسی نقطہ کو کھوظ رکھ کر سیاسی مباحث کو طے کرلیں ، یعنی ہندوستان میں ملک کی تقسیم سے ہندوسلم علاقے جدا جدا بنالیں ؛ تاکہ باہمی تصادم کا اندیشہ اور خطرہ باقی نہ رہے۔ ہر علاقے میں اُسی علاقے والوں کی حکومت ہو۔ مسلم علاقوں میں مسلمانوں کی اور ہندوعلاقوں میں ہندوؤں کی۔ اب نہ مخلوط و جدا گانہ انتخاب کی بحثیں دربیش ہوں گی ، نہ کونسلوں میں نشتوں کی منازعت کا کوئی موقع رہے گا۔ ہرفریق اپنی حدود میں آ رام کی زندگی گرار سکے گا۔ جب ہندو ذہنیت نے بہبئی میں گوارا کرلیا ہے تو کیاوجہ ہے کہ جدید کومت کامئلہ اِس اُصول پر نہ طرکیا جائے ؟''(28)

## تحريك يا كستان:

حضرت صدر الا فاضل کی بیتح ریر بالکل واضح ہے کہ اُنھوں نے بیا صول بہت پہلے پیش کر دیا تھا، جسے بعد میں اپنا کر پاکستان حاصل کیا گیا۔صدر الا فاضل علیہ الرحمہ کی قومی خدمات بے شار ہیں مگر 1940ء میں قرار داد پاکستان کے پاس ہونے برتو اُن کی تمام تر توجہ تحریک پاکستان کی طرف ہوگئ تھی۔آل انڈیائنی کانفرنس کے ذریعے پوری قوم کونظریئہ پاکستان کا حامی بنانے کی کامیاب مساعی کیں۔ اِس سلسلے میں آپ کے دل میں جورٹ پھی وہ اُن خطوط سے عیاں ہیں جواُنھوں نے مولا نا ابو الحسنات علیہ الرحمہ کوتح بر فرمائے۔ اِن

تاریخی خطوط کے بعض اقتباسات ملاحظه ہوں:

(الف) آل انڈیاسٹی کانفرنس کانام''جمہوریتِ اسلامیمرکزیی' ہے۔ بیددوایوانوں پرمشتمل ہوگ: ایک ایوان عام، ایک ایوان علا۔ ایوانِ علاء کانام جمہوریت عالیہ ہوگا۔ (29) (ب) پاکتان کی تجویز سے جمہوریت اسلامیہ کوکسی طرح دست بردار ہونا منظور نہیں، خود (قائد اعظم محمطی) جناح اِس کے حامی رہیں یا ندر ہیں۔ (30)

(ج) الیکشن کے موقع پر کانگرس کے حق میں رائے دینے سے مسلمانوں کوروکنا بالکل بجاہےاوراس میں کچھے بھی تامل نہیں۔(31)

اعلی حضرت فاصل بر بلوی کے نامور خلیفہ اور تلمیذر شید حضرت ابوالمحامد سیّد محمد مصد کھوچھوی رحمة الله علیه (صدر آل انٹریاسیٰ کانفرنس) جوجید عالم دین، رُوحانی پیشوا اور بے مثال خطیب تھے، نے تحریک پاکستان کے لئے عظیم خدمات سرانجام دیں۔ آپ نے پاک وہند کے تقریباً سب ہی چھوٹے بڑے شہروں میں پاکستان کے حق میں مدلل تفاریر فرمائیں اور اپنے لاکھوں مریدین کو تحریک پاکستان میں حصہ لینے کا حکم صا در فرمایا۔ آپ نے ۵۔ ۲ رجب المرجب ۱۵ سال موکن انٹرنس اجمیر شریف میں خطبہ دیا جو "السخطبة الاسلامیة" کے نام سے دومر تبہ چھپ چکا ہے۔ اِس مبارک خطبہ کے چندا قتباسات ورج ذیل ہیں:

ک "المشایخ کلهم کنفس واحدة" (تمام مشائخ ایک جان کی طرحین) کرکے دکھانا ہے۔ إن پاکوں کا پاک عزم بیہ کرفتہ رفتہ مندوستان کو پاکستان بنا کر دکھا دیتا ہے۔

ات ایس نے بار بار پاکتان کا نام لیا ہے اور آخر میں صاف کہدویا ہے کہ

پ کستان بنا ناصر ف سنیوں کا کام ہے اور پاکستان کی تغییر آل انڈیاسٹی کانفرنس ہی کرے گی۔اس میں سے کوئی بات نہ مبالغہ ہے، نہ شاعری ہے اور نہ سنی کانفرنس سے غلو کی بنا پر ہے۔

آخر میں الل سنت کو خاطب کر کے فر ماتے ہیں:

اگرایک دم سارے سی مسلم لیگ سے نکل جائیں تو کوئی مجھے بتادے کہ مسلم لیگ سے نکل جائیں تو کوئی مجھے بتادے کہ مسلم لیگ سے نکل جائے گا؟ اس کا دفتر کہاں رہے گا؟ اور اس کا حجنٹر اسارے ملک میں کون اٹھائے گا؟

اس سے پہلے آپ نے آل انڈیاسٹی کانفرنس، منعقدہ بنارس میں نہایت طویل اور ملل خطبہ دیا جو ' 'خطبہ صدارت جمہوریت اسلامیہ' کے نام سے طبع ہوا، جس کے 28 صفحات ہیں۔ اِس خطبہ کا ایک ایک حرف حضرت محدث چھوچھوی کی بالغ نظری اور مقصد سے عشق کا ترجمان ہے۔ تحریک پاکستان برکام کرنے والوں کے لیے ان خطبات کا مطالعہ لازمی ہے۔

غرض کہ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل ہریلوی قدس سرۂ نے سب سے پہلے ہندو مسلم اتحاد کے خلاف آواز بلندگی، لیعنی دوقو می نظریہ قوم کے سامنے پیش کیا۔ پھر ان کے باعزم و باہمت خلفا و تلافہ ہ اور ان کے ہم مسلک علمائے کرام و مشاکخ عظام نے سر دھڑکی بازی لگا کرتح یک پاکستان کو کامیا بی و کامر انی سے ہم کنار کیا۔ ذیل میں ان نفوس قد سیہ اور محسنین قوم و ملت جن کی مساعی کی بدولت پاکستان دنیا کے نقشے پر نمو دار ہوا، کے اساء گرامی درج کرکے اپنے اس مقالے کو ختم کرتا ہوں۔

### محسنين يا كستان:

اميرملت بيرسيد جماعت على شاه على يوري \_حضرت پيرصاحب ما نكى شريف \_صدرالا فاضل مولان سيدنعيم الدين مرادآبادي \_حضرت ابوالحامد سيدمحر محدث كيحوج هوى مبلغ اسلام مولانا شاه عبد العليم صديقي مير هي (والديا جدشاه احدنوراني )\_مولانا عبد الحامد قادري بدايوني\_ حضرت پیرسید فضل شاه امیر حز ب الله \_حضرت پیرمهرعلی شاه صاحب گولژه مشریف \_حضرت خواجيه سديدالدين تونسوي \_حضرت ميال على محمد خال سجاده نشين بشي شريف \_حضرت مولا نا ابو الحسنات سيدمحمر احمر قادري حضرت مولانا عبد الغفور ہزاروي مولوي محمر ابراہيم على چشتی مولانا غلام محمر ترنم حضرت پیر عبدالرخمن بھر چونڈی شریف \_ حضرت سید مغفور القادری\_حضرت سید آل رسول علی خان (اجمیر شریف)۔حضرت مولانا محمہ امجد على (مصنف بهارشريعت) \_شيخ الاسلام حضرت خواجه محمر قمر الدين سيالوي،سيال شريف\_ مجاہد ملت حضرت مولانا الحاج عبدالستار خان نیازی۔مولانا جمال میاں فرنگی محلی۔ پیر صاحب زکوژی شریف یغزالیٔ دوران سیداحد سعید کاظمی علامه ابوالبر کات سیداحمه قا دری، مفتی اعظم یا کستان \_مولا نا غلام قادر چشتی اشر فی \_مولا نا ابوالنورمجر بشیر احمه کونلوی \_حضرت شاه محمه عارف الله قادري ميرشى \_صاحبز اده سيرمحود شاه تجراتي وغيرجم \_رحمهم الله تعالى \_ آخر میں بیرگز ارش ضروری ہے کہ چونکہ یا کشان سوادِ اعظم اہل سنت نے بنایا تھا،لہذاإے فتنوں سے بچانا اور اِس کی حفاظت کرنا بھی اہلِ سنت ہی کا کام ہے۔ اہلِ سنت کوچاہیے کہاس کی نظریاتی سرحدوں کی پورے طور پر حفاظت فرمائیں اور خداتعالی اور رسول ے۔ چیروٹز کے نام پر بنائے ہوئے اس ملک میں اسلامی قوانین کونا فذکرائیں۔

#### حواشى

1 نائي لا بور، جون 1970 من: 31

2... أر دونعتيه شاعرى ، ذا كثر فر مان فتح يورى ، (كراجي يوني درشي) ص:86، مطبوعه لا بهور

3.... كليات ا قبال ص: 352 بمطبوعه و بلي

4..... با قیات رضا ،غیر مطبوعه

5..... على برادران، رئيس احمد جعفرى (م:1968ء) من 333:

نوت: محمداورشوكت على دو بھائى تھے جنہيں على برادران كہاجا تا ہے۔ (ادار والنظاميه)

6..... اعمال نامه (ایک اہم آپ بیتی) برسیدرضاعلی جن :308 و بل

7..... على برادران من 360: 8 ..... اعمال نامه من 325:

9..... النور ،سيرسلمان اشرف بص: 2 مطبوع على كره

10 ..... جنگ عظیم دوم میں جب بڑمنی اوراُس کے اتحادی ترکی کوشکست ہوئی تو 14 مئی 1919ء میں ترکی کو برطانیہ اوراُس کے حلیفوں نے بمقام سان رومیو (فرانس) ایک معاہدہ کیا ، جے معاہدہ سیورے کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ترکی کو نامناسب شرائط پر صلح کے لیے مجبور کیا گیا۔ درج ذیل نثر الکار صلح ہوئی:

الطان اتحادیوں کی حمایت کے ساتھ قطنطنیہ میں حکومت کرے گا۔

اتن دیوں کو بیت ہے کہ آبناؤں پر قبضہ کرلیں اور بیٹھی ایشیائی ترکی کے سی حصد پر قابض ہوجائیں۔

﴿ آر مینه کی ایک نئی دولت قائم کی جائے گی، جس میں بیصوبے داخل ہوں گے: مشر تی اناطولیہ، ارض روم، دان، تبلس ، تر ازون ، آ ذر بائیجان \_ اِس دولت کی حدود ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی مددسے قائم کی جائیں گی۔

🖈 ترکی عرب کے متعلق اپنے تمام دعووں سے دستبر دار ہوگا۔

| 🖈 شام کی حکم برداری فرانس کوعراق اور اردن کی برطانیه کو دی جائے گی۔عدسیہ اٹلی کواور              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مغر بیانا طولیه یونان کوعنایت کیا گیا۔(علی برادران من:236)                                       |
| 11 پييداخبارلا بور، 8 نومبر 1927ء ، بحواله تحقيقات قادريين 9:29                                  |
| 12 مدينه اخبار بجنور ، 21 جنوري 1921 ء، بحواله تحقيقات قادرييه ص: 17                             |
| 13 مهر تما گاندهی کا فیصله بخواجه حسن نظامی م ص:16 بحواله تحقیقات قادر بیه م ص:18,19             |
| 14                                                                                               |
| 15 مسلمانون كايثاراور جنگ آزادى، ص: 143، 142                                                     |
| 16 نوٹ: اِسی لیے علی برادران جب فاضل بریلوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی تحریک                 |
| (ہندومسلم اتحاد) میں شمولیت کی دعوت دی تو فاضل بریلوی نے صاف صاف فرمادی: مولانا!                 |
| میری اور آپ کی سیاست میں فرق ہے۔ آپ ہندومسلم اتحاد کے حامی ہیں ، میں مخالف ہوں۔                  |
| اس جواب سے علی برادران کچھ ناراض سے ہو گئے تو فاضل بریلوی نے تالیف قلب کے لیے                    |
| مكرر إرشا دفر مایا: مولانا! میں ملکی آ زادی کامخالف نہیں ، ہندومسلم اشحاد کامخالف ہوں _( بحوالیہ |
| · نفاضل بربلوی اورتزک موالات' از پروفیسر ڈاکٹر مسعوداحمہ )                                       |
| 17 روزنامه جدم ، 20 منى 1921ء ، بحواله حيات صدر الافاضل ،ص: 33 ، 34 ، 149 ، 172 ،                |

- مطبوعہ لاہور 18 ..... حضرت مولانا فرنگی نے تو بہ کرلی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے الطاری الداری کے تمام نسخ جلادیے کا تھم دے دیا تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوجیات صدر الا فاضل مس :35
  - 19 .... ترك موالات الله: 9 تا 11 مدينه برليس بجنور
    - 20 ... حيات صدرالا فاضل من:174،173
- 21 ۔ ۔ تحریک کے ابتدائی دنوں میں مسلم یونی ورٹی محض کالج تھی، لیکن دسمبر 1920 ء میں مکمل یونیورٹی بن گئی۔ یونیورٹی بن گئی۔

22 خان الیڈروں نے ترکی کو الات میں علامہ اقبال کو بھی الوث کرنے کی کوشش کی اور علی کر ھیں کہا: ''وہ ہمارے ہم خیال ہیں۔'' چناچہ علامہ نے اپنے ایک خط بنام خان نیاز الدین خان مرحوم میں تر مرفر ملیا: ''باقی رہا اُن لوگوں لیعنی خلافتیوں سے میرا ہم خیال ہونا، ہم خیال صرف اس حد تک ہے جس حد تک قر آن حکیم کا حکم ہے اور بس اخباروں میں اُنھوں نے شاکع کرایہ ہے کہ اقبال نے آزادتو می اونیور ٹی سے متعلق مدد سے کا وعدہ کیا ہے۔ یوں تو مسلمانوں کے معاملات میں اگر جھے سے مدد طلب کی جائے تو جھے تیل حکم میں کیوں کرتا مل ہوسکتا ہے۔ اِتاہم جو پچھ اخباروں میں لکھا گیا ہے بالکل غلط ہے۔ میرے ساتھ اُن کی کوئی گفتگو اِس پر رہے میں ہوئی ۔ واقعات کی روسے ہے بات بالکل غلط ہے۔ اس خیال سے کھی گڑھ میں اِس بیان سے لوگ دھوکا نہ کھا تیں میں نے ایک تار آ نریری سیکرٹری کودے دیا ہے کہ یہ بات سیح نہیں ہے جوا خبارات میں شائع ہوئی ہے۔ ( بحوالہ مکا تیب اقبال بنام خان نیاز الدین خان ، برم اقبال لاہور صفح 35)

23 ..... المحجّة المؤتمنه، ص: 2 2 ..... الضّاً

25..... نوٹ: یہ پورا رسالہ رئیس احمد جعفری نے اپنی تالیف' اوراق کم گشتہ' (مطبوعہ لاہور، 1968ء) میں شامل کردیا ہے۔

26 ..... المحجّة المؤتمنه، ص:44.44

27..... ایشاً می:27 نوٹ:1913 میں اجود هیا میں قربانی گاؤ پر فساد ہوا۔ 1914 میں مظفر گر میں بلوہ ہوا۔ 1917 میں اصلاع: آرہ، شاہ آباد، بلیا، اعظم گڑھ کے جالیس میل کے وسیع رقبے میں فسادات ہوئے، جن کی نظیر اِس دور میں بھی نہیں ملتی ۔ (بحوالہ فاضل بر بیوی اور ترک موالات میں:65)

28 ... السواد الأعظم مراد آباد ، جلد: 8 ، شاره: 6 ، شوال ، ١٣٥٠ هـ بص: 13 ، 14

29 ... حيات صدر الافاضل بكتوب: 2 بص: 186، 185

30 ... ايضاً من 186 .... اليضاء كمتوب: 3 ـ ص: 187

# ا ما م المل سنت بحثيبيت ِ امام نعت گويال

تحریر: مولانا محمد فاروق شریف رضوی ، مدرس جامعہ نظامیہ ، لا ہور
علوم ویڈیہ میں تبحر اور شخن وری میں کمال کا اجتماع بہت کم حضرات کومیسر ہوا ہے۔
حضرت رومی ، جامی ، سعدی ، بوصیری اور امیر خسرو کے قافلۂ عشق ومحبت کے حدی خوان
حضرت رضا بریلوی علیہ الرحمة بیک وقت عبقری فقیہ ، بے مثال محدث ، اسرار قرآن کے
عارف ، رموز دین کے شناسا امت مسلمہ کے بہی خواہ مفکر اور بارگا و رسالت کے سحر بیان
نعت گوشاعر متے۔(1)

ملک بخن کی شاہی تم کورضامسلم جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا یہ مقطع شاعرانہ تعلّی نہیں بلکہ حقیقت واقعہ کا عکاس ہے؟
کیونکہ آپ نے ہزلیات ولغویات سے بہت دوررہ کرفن بخن کے تمام اصناف میں طبع آزمائی فرمائی ہے۔غزل بقصیدہ ،مثنوی ،مشزاد ،قطعات ، رباعیات وغیرہ جس میدان کی طرف آگئے ہیں سکے بٹھا دیئے ہیں۔

فصاحت وبلاغت، حلاوت وملاحت، لطافت ونزاكت، تشبيهات واستعارات، حسن تعليل، ندرت تخيل، جدت تمثيل، صنعت تلميع وترصيع، صنعت تجنيس وتبجيع، قوافى كا زور تسلسلِ بيان ، تنوع مضامين ، انتهائى جوش وجذبه، والهانه عقيدت اور إرادت وغيره سب چيزين آپ كلام بين پائى جاتى بين - (۲)

اصناف شاعری میں حمد ونعت کی بہت اہمیت ہے۔ حمد آسان ، اور نعت بہت ہی مشکل فن ہے۔ حمد میں اللہ تعالیٰ کی عظمت وجلالت کابیان ہوتا ہے تعریف کرنے والا جس قدر جاہے اپنے قلبی تاثر ات کااظہار کرسکتا ہے، کوئی حدیندی نہیں، بس ایک امر کالحاظ ضروری که شان ألومهیت میں تنقیص نه ہوجائے۔ جب که نعت میں دوحدیں مقرر ہیں ، نه اتنا غُـلُـقِ كِهُ الوہیت تک پینچ جائے اور نہ ایسے کلمات کا اِستعال کہتو ہیں وتنقیص لازم آئے۔ فاضل بريلوي رحمه الله تعالى فرماتے ہيں:

''حقیقة نعت شریف لکھنا نہایت مشکل ہے،جس کولوگ آسان سمجھتے ہیں۔ اِس میں تلوار کی دھار برچلنا ہے، اگر بڑھتا ہے تو اُلو ہیت میں پہنچ جاتا ہے اور کی كرتائے توتنقيص ہوتى ہے۔ البتہ حمد آسان ہے كہ إس ميں راستہ صاف ہے، جتنا جاہے بڑھ سکتا ہے۔ غرض حمد میں ایک جانب اصلاً حدنہیں اور نعت شریف میں دونوں جانب شخت حد بندی ہے۔ (۳)

> کچھنعت کے طبقے کا عالم ہی نرالا ہے سكته ميں يرا ي عقل چكر ميں گمان آيا (٣)

نعت کے اِس مشکل طبقہ میں فاضل بریاوی علیہ الرحمہ نے فرقان حمید کوشعل راہ اورشاعرِ در بارِ رسالت حضرت حسان بن ثابت رضی اللّه تعالی عنه *کور بهبر ور ا*منما بنا کراییا لکش اُسلوبِ بخن اپنایا کہوفت کے بڑے بڑے فصحاو بلغام سبقت لے گئے۔ دین وملت کی تجدید کے ساتھ ساتھ فن شاعری کوبھی جدت و تازگی بخشی ۔متعد دومتنوع صنعات سے اپنے کلام کو آ راستہ کیا اورلطف کی بات بہر کہ شریعت مطہرہ کے احکام کو ہر ہر شعر میں ملحوظ رکھا۔

ہوں اپنے کلام سے نہایت مخطوظ بے جاسے ہے اَلْمِنَّةُ لِلَّه محفوظ

قرآن ہے میں نے نعت گوئی سیھی

لینی رہےاحکام شریعت ملحوظ(۵)

رہبر کی رونعت میں گرحاجت ہو نقش قدم حضرت حساں بس ہے (۱) اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی شاعری ہر جہت سے بے مثال ہے۔ ایک ممتاز ومنفر دیبلو

یہ بھی ہے کہ آپ نے مختلف علوم وفنون کی اِصطلاحات اپنے کلام میں ذکر کرکے فن شاعری میں ایک عمدہ مثال قائم فرمائی ہے۔ جس طرح آپ امام اہل سنت ہیں، بلاشبہ آپ کا کلام

بحى كالم وتخن كالمام بـ كلام الامام امام الكلام.

یمی کہتی ہے بلبل ہاغ جتاں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصفِ شاومدی مجھے شوخی طبع رضا کی قتم (2)

فقہ، صرف، نحو، بلاغت اور منطق وغیر ہاعلوم وفنون کی اِصطلاحات پر شمل گلشن رضا کے مہلتے ہوئے پھول قارئین کے ذوق طبع کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔

علم صرف ونحوكي إصطلاحات

سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو خبل ذکراضار کیاجب رتبہ سابق آپ کا ہو

(حدا كَق بخشش، حصه دوم ،ص: ۳۴۲ ، مكتبه المدينه كراچي)

گیسووقد لام الف کردو بلا منصرف لا کے نہ تغیر لائم یہ کروڑوں دورد

(Y//Y)

تیرا<del>منسوب ہے مرفوع</del>،اس جا <u> إضافت رفع</u> کی <del>عال</del> ہے یاغوث (YDD/Y) نبی سے احسا اوراُمت یہ فائض أدهر قابل إدهر فاعل ہے یاغوث (Y)Y6Y) فيوض عالم أمّــــــــــــى سے تجھ پر عيال ماضي ومستقبل إياغوث (YAY/Y) تضوف وسلوك كي إصطلاحات تری سیرالی اللہ ہی ہے سیر فی اللہ كه كرس چلتے ہى مُوصل بياغوث (rar/r) کوئی سالک ہے یا واصل ہے یاغوث وہ کچھ بھی ہوترا سائل ہے یا غوث (rai/r) مَلَک کے کچھ بشر کچھ جن کے ہیں پیر تو شيسخ عالى وسافل ہے ياغوث (rar/r)

سنگو کے جوش میں جوہیں وہ تجھے کیا جانیں
خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا
آدمی اپنے ہی احوال پہ کرتا ہے قیاس
نشے والوں نے بھلاسکے تکالاتیرا

(1/1)

#### اصطلاحات فقهواسائے کتب فقہ

مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القاور سلک ملک عرفاں کی ضیاء ہے یہی دُرِّ محتار فحرِ انشاہ ونظائر بھی ہے عبد القاور

(1/9/)

مُسنِ نیت ہوخطا پھر بھی کرتا ہی نہیں آزمایا ہے رگانہ ہے <u>دوگانہ</u> تیرا

(r+/1)

تم کرم سے <del>مشتری</del> ہرعیب کے <del>جنس</del> نامقبولِ ہر بازار ہم

 $(\Lambda Y/I)$ 

ظاہر و باطن اوّل وآخرزیب <u>فروع وزین اُصول</u> باغ رسالت میں ہے تو ہی گل غنیہ جڑ ہتی شاخ (1/MY) سارے اقطابِ جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا (1/71) إصطلاحات عِلْمِ منطق: ذرے میر قدس تک تیرے توسّط سے گئے حَدِّ اَوْسَط فَ كِياصُغراى كُوكُبُراى نوركا (YM/Y) غایت و علت سبب، ببر جهال تم هوسب تم سے بناتم ہو بناتم یہ کروڑوں وُرُود (Y\&FY) تم سے خدا کاظہور ، اُس سے تمہارا ظہور لِلم بيروه إن مواتم يدكرورون درود (YYZ/Y) تیری قدرت تو فطریات ہے ہے كەقادر نام مىں داخل ہے ياغوث (raz/r)

نتیجہ تحلیّہ اَوْسَط کرے دے اور یہاں جب تک کہ تو شامل ہے یاغوث

(1/167)

ہوں مسلماں گرچہ ناقص ہی سہی اے کاملو! ماہیت پانی کی آخر ی<u>ہے</u> سےنم میں کمنہیں

(1+4/1)

## متفرق علوم كي إصطلاحات:

وضع واضع میں تری صورت ہے معنی نور کا یوں مجازاً چاہیں جس کو کہددیں کلمہ نور کا اُنبیاء اُجزاء ہیں تو بالکل ہے جملہ نور کا اِس علاقے سے ہے اُن پر نام سچا نور کا یہ جو مہر و منہ یہ ہے اطلاق آتا نور کا بھیک تیرے نام کی ہے اِستِعارہ نور کا

( ۲// ۱// L / 1// / )

ممکن میں بیقدرت کہاں واجب میں عبدیت کہاں جراں ہوں بی جمعی نہیں جے خطا میر بھی نہیں وہ بھی نہیں حق میں عبد اللہ اور عالم اِمکان کے شاہ برزخ ہیں وہ سر خدا میر بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

(11+/1)

<u> ۽ شرح اسم "الــقــادر" ترانام</u> بہ شرح اس متن کی حامل ہے یا غوث (YOZ/I)

شَيْخِينِ إِدهِ مِنْا رَفِي عَلَى أُدهِر غنچہ ہے بلبلوں کا نیمین و شالِ گل

(44/1)

ایک سینه تک مشابه اِک وہاں سے یاؤں تک حسن سبطین ان کے جاموں میں ہے نیا نور کا صاف شکل یاک بردنوں کے ملنے سے عیاں خط تواًم میں لکھا ہے میہ دو ورقہ نور کا

(Y/PMY)

میری نقدریر بُری ہوتو بھلی کر دے کہ ہے محو وإثبات کے دفتر یہ کڑوڑا تیرا

(14/1)

# امام احدرضاا ورردٌ بدعات ومنكرات

تحرير:مولا نامحسليم الله خان

امام احدرضا خان نے معاشرے میں تھلے ہوئے منکرات و بدعات کے خلاف بھر پورقلم کی تلوار اُٹھائی اور خرافات کی شخ کئی فرمائی۔سراج احد القادری ریسرچ سکالر بورٹی آف کانپور، بھارت لکھتے ہیں:

اسلامی معاشرے کے متعلق آپ نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے اور کس طرح سے اسلامی معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنے کی سعی پہم کی ہے؟ اِس کا اندازہ آنے والے حوالوں سے کیا جا سکتا ہے، اِس طرح سے اسلامی معاشرے کی اصلاح کا تضور کسی دوسرے کے یہاں نہیں ملتا، اگر امام احمد رضا بریلوی کو اس صدی کاسب سے بڑا ساج سدھارک کہا جائے توغیر مناسب نہ ہوگا۔ (1)

### بزرگوں کے اعراس میں افعال شنیعہ:

عرض: حضور! بزرگان دین کے اعراس میں جوافعال ناجائز ہوتے ہیں، اِن سے اُن حضرات کو تکلیف ہوتی ہے؟

ارشاد: بلاشبهاوریپی وجہ ہے کہائ حضرات نے بھی توجہ کم فرما دی ،ورنہ پہلے جس قدر فیوض ہوتے تھے وہ اب کہاں؟ (2)

### عورتیں مزارات پر:

عرض: حضور! اجمير شريف مين خواجه صاحب كے مزار برعور توں كاجانا جائز ہے يانہيں؟

جواب: غنیه میں ہے بینہ پوچھوکہ عورتوں کا مزار پرجانا جائزہے یانہیں، بلکہ یہ پوچھوکہ اس عورت پرلعت کس قدر ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور کس قدر صاحب قبر کی جانب سے۔ جس وقت وہ گھر سے ارادہ کرتی ہے لعنت شروع ہوجاتی ہے اور جب تک واپس آتی ہے ملا تک لعنت کرتے رہتے ہیں۔ سوائے روضۂ انور کے کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں، وہاں کی حاضری البتہ سنت جلیلہ عظیمہ قریب الواجبات ہے۔قر آن عظیم نے اُسے مغفرت ذنوب کا تریاتی بتایا ہے۔ (3)

# مزارات پر فاتحه کی صحیح تعلیم:

امام احمد رضاخان مزارات پر فاتحہ کی اول تعلیم دیتے ہیں:

"مزارات شریفہ پر حاضر ہونے ہیں پائتی کی طرف سے جائے اور کم از کم چار
ہاتھ کے فاصلہ پر مواجہہ میں کھڑا ہواور متوسط آواز میں بااوب سلام کرے:
السلام علیکم یا سیدی و رحمہ الله وہر کاته! پھر دُرودِ غوثیہ تین بار،
تین بارالحمد شریف، تین بار آیۃ الکری، ایک بارسورہ اخلاص، سات بارپھر دُرودِ
غوثیہ اور وقت فرصت دے توسورہ کیلین اور سورہ ملک بھی پڑھ کر اللہ عزوجل سے
غوثیہ اور وقت فرصت دے توسورہ کیلین اور سورہ ملک بھی پڑھ کر اللہ عزوجل سے
منا تا جو میر عمل کے قابل ہے اور اُسے میری طرف سے اِس بندہ مقبول کونذ ر
بہنچا۔ پھر اپنا جو مطلب جائز شرعی ہوائی کے لیے دعا کرے اور صاحب مزاد کی
روح کو اللہ عزوج کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ قر اد دے۔ پھر اِسی طرح سلام کرے
والیس آئے۔ مزاد کو ہاتھ نہ لگائے ، نہ بوسہ دے اور طواف بالا تفاتی نا جائز ہے اور

#### طواف قبراور بوسه:

ایک سوال کے جواب میں امام احدرضافر ماتے ہیں:

"بلا شبه غیر کعبه معظمه کا طواف تعظیمی ناجائز ہے اور غیر خدا کوسجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے۔ بوس تقبر میں علما کا اختلاف ہے اور احوط (زیادہ احتیاط) منع ہے۔ خصوصاً مزارات طبیبہ اولیائے کرام ، ہمارے علمانے تصریح فرمائی کہ کم از کم چار ہاتھ فاصلہ سے کھڑا ہو، یہی ادب ہے۔"(5)

#### آ دابِ زيارت روضهُ انور:

"خردار! جالی شریف کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بچو؛ کہ خلاف ادب ہے، بلکہ چار ہاتھ فاصلے سے زیادہ قریب نہ جاؤ۔ بدأن کی رحمت کیا کم ہے کہ تم کو اپنے حضور بلالیا، اپنے مواجہ اقدس میں جگہ بخشی؟ اُن کی نگاہ کریم اگر چہ ہرجگہ تہماری طرف تھی، ابخصوصیت اور اِس درجہ کے ساتھ ہے۔
زیارت روضۂ انورسید اطہر میر اللہ کے وقت نہ دیوار کریم کو ہاتھ لگائے، نہ چوہ، نہ اُس سے چٹے، نہ طواف کرے، نہ زیمن چوہ؛ کہ بیسب بدعت قبیحہ ہیں۔ بداس سے جٹے، نہ طواف کرے، نہ زیمن چوہ؛ کہ بیسب بدعت قبیحہ ہیں۔ بوسہ میں اختلاف ہے اور چومنا چٹنا اِس کے مثل، اور احوط منع، اور علت خلاف بوسہ میں اختلاف ہے۔ (6)

#### سجدهٔ مزار:

"ر ہامزار کو سجدہ تو وہ قطعی حرام ہے، تو زائر جاہلوں کے فعل سے دھو کا نہ کھائے بلکہ علمائے باعمل کی پیروی کرے۔(7)

### قبرير چراغ جلانا:

"فاص قبر پر چراغ رکھنا تو مطلقاً ممنوع ہے اور اولیائے کرام کے مزارات میں اور زیدوہ ناجائز ہے؛ کہ اس میں ہے ادبی و گتاخی اور اگر قبر سے جداروشن کریں اور وہاں نہ کوئی مسجد ہے نہ کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ کے لیے بیشتا ہے، نہ وہ سرراہ واقع ہے، نہ کسی معظم ولی اللہ یا عالم دین کا مزار ہے، غرض کسی منفعت ومصلحت کی اُمید نہیں تو ایسا چراغ جلانا ممنوع ہے؛ کہ جب مطلقاً فائدے سے خالی ہو اِسراف (فنول خرچی) ہوا۔"(8)

## مزارات برلوبان، اگریتی:

"عود اور لوبان وغیرہ (مثلاً اگربتی) کوئی چیزنفس قبر پر (خاص قبر پر) رکھ کر جلانے سے احتر از کرنا چاہیے اور قریب قبر سُلگا نا اگر نہ کوئی تالی (تلاوت قرآن کرنے والا)، ذاکر یاز ائر حاضر ہو، بلکہ یوں کہ صرف قبر کے لیے جلا کر چلا جائے تو ظاہر منع ہے؛ کہ اسراف و إضاعت مال ہے۔"
مزید فرماتے ہیں: "خوشبوکی میت صالح کو حاجت نہیں؛ وہ اگر بتی اور لوبان

مزید فرماتے ہیں: "خوشبو کی میت صالح کو حاجت نہیں ؛ وہ اگر بتی اور لو بان سے غنی ہے اور اگر حاضرین کے لیے فاتحہ خوانی ذکر و تلاوت کے وقت قبر سے قریب خالی زمین پرلگائیں تو بہتر وستحسن ہے۔"(9)

#### جا در دُالنا:

صالحین کی قبروں پر جا در ڈالنے کے لیے دریافت کیا گیاتو اِسے مشرو ططور پر اِس

لیے جائز قر اردیا کہ توام الناس اُن کی طرف متوجہ ہوکر مستقیض ہوں اور وہ صرف ایک چا در، جب بچٹ جائے تو دوسری، نہ کہ بید لا متناہی شروع کر دیا جائے۔ رسم کے طور پر چا در چڑھانے کو اُنھوں نے فضول قر اردیا ہے اور کھا ہے: جو دام اس میں صرف کریں ولی اللہ کی روح مبارک کو ایصال تو اب کے لیے تناج کو دیں۔ (10)

### فاتحه كي چيزسامنے ركھنا:

کسی نے فاتحہ کی چیز کوسا منے رکھ کر ہی فاتحہ کرنے کوضروریات دین میں سے سمجھا کہ اِس کے بغیر فاتحہ درست نہیں، بیشریعت مطہرہ پر اِفتر ا ہے، ایسے شخص کے لیے توبہ لازم ہے۔ اس لیے کہ سامنے ہویا سامنے موجود نہ ہو ہر حال میں فاتحہ درست اور جائز۔ (11)

#### مردہ کا کھانا (موت کے بعد ضیافت):

"مر دہ کا کھاناصرف فقراکے لیے ہے، عام دعوت کے طور پر جو کرتے ہیں بیڈ نع ہے، غنی نہ کھائے۔"(12)

## سوم، چهلم وغيره كاتعين:

مسلمانوں میں فاتحہ سوم، چہلم، برسی وغیرہ کارواج عام ہے۔ مولان بریلوی نے روح ایصال تواب کو جائز قر اردیا ہے، کیکن وہ اِس میں غیر ضروری لواز مات کو بےاصل اور متعین یوم کوآسانی وسہولت کے لیے جائز سمجھتے ہیں اور اس خیال کو غلط تصور کرتے ہیں کہ متعین دنوں میں ہی زیادہ تواب ملتا ہے۔ (13)

## بچوں کے سر پر اولیا کے نام کی چوٹی رکھنا:

"اوراگر وہ مقصود جوبعض جاہل عورتوں میں دستور ہے کہ بچے کے سر پربعض اولیائے کرام کے نام کی چوٹی رکھتی ہیں اور اس کی چھیمیعاد مقرر کرتی ہیں، اُس میعاد تک کتنی ہی بار بچے کاسر منڈ ہے وہ چوٹی برقر اررکھتی ہیں، پھر میعاد گز ارکر مزار پر لے جاتی ہیں وہاں بال اُ تارتی ہیں تو بیضر ورخض بے اصل و بدعت ہے۔"(14) مرد کے لیے جیا ندی کے علاوہ زیور:

مر دکوسونا، چاندی، پیتل، کانسی وغیر ہ کی انگوشی یا گھڑی پہننا جائز ہے یا نا جائز؟ اِس سوال کے جواب میں امام احمد رضا خان ہریلوی فرماتے ہیں:

"چاندی کی انگوشی ایک نگ کی، ساڑھے چار ماشہ ہے کم وزن کی مردکو بہننا جائز ہے اور دوانگوشیاں یا کئی نگ کی ایک انگوشی یا ساڑھے چار ماشہ خواہ زائد چاندی کی اور سونے کی اور سونے کی مطلقاً جائز نہیں۔ گھڑی کی زنجیر سونے کی مردکو حرام اور دھاتوں کی بنی ممنوع ہے۔" (15)

## عورتوں کی بے حجابی:

دورِ جدید کی بدعات میں عورتوں کا بے محابا گھومنا پھرنا، نامحرموں کے سامنے آن،
سب کے گھر جمع ہوکر کھانا پینا، رہنا سہنا، زیارت قبور کے لیے قبروں پر جانا اور نامحرم پیروں کو
محرم سمجھ کران کے سامنے آنا عام ہے۔ مولانا بریلوی نے اِن بدعات کی مخالفت کی۔ ایک
سوال کے جواب میں کہ عورت اپنے محارم اور غیر محارم کے بیہاں جاسکتی ہے؟ یہ رسالہ
تصنیف فرمایا: روح النجاء لحروج النساء. (16)

#### پيرسے پرده:

عرض: کیافرماتے ہیں علمائے کرام اس مسلم میں کہ پیرسے پردہ ہے یانہیں؟ ایک بزرگ عورتوں سے بغیر حجاب کے حلقہ کراتے ہیں ادر حلقہ کے پچ میں بزرگ صاحب ہیٹھتے ہیں، توجہ ایسی دیتے ہیں عورتیں ہے ہوش ہوجاتی ہیں، اُٹھلتی کو دتی ہیں اور اُن کی آواز مکان سے باہر دور سنائی دیتی ہے، ایسی بیعت ہونا کیسا ہے؟

الجواب: اله پیرسے پر دہواجب ہے، جب کرمحرم نہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم

۲۔ پیصورت محض خلاف شرع وخلاف حیاہے، لیسے ہیرسے بیعت نہ جا ہیں۔ (17)

خیرات کی چیزیں او پر سے پھینکنا اور لوگوں کا انھیں لوٹنا:

امام احمد رضاخان چھتوں اور کوٹھوں پرسے روٹی ، بسکٹ وغیر ہ پھینکنے اور آب خوروں میں سے شربت کی لوٹ مجانے کے بارے ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

"بی خیرات تو نہیں، شرور وسیئات ہے (لیعنی تواب نہیں گناہ کا کام ہے)، نہ ارادہ وجہ اللہ کی بیصورت ہے بلکہ دکھاوے کی اور حرام ہے (اِس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب نہیں، بلکہ ریا کاری ہے) اور رزق کی بے اوبی اور شربت کا ضائع

كرنا گناه ہے۔"(18)

## نكاح كسى مهينه ميں منع نہيں:

امام احدرضا فرماتے ہیں:

نکاح کسی مہینے میں منع نہیں، بیفلط مشہور ہے کہ محرم وصفر میں نکاح کرنا منع ہے۔ (19)

#### شادی کے گانے باہے اور سہرا:

عرض:حضور! نوشہ کاوقت نکاح کاسہرا ہا ندھنا نیز باجے گانے سے جلوس کے ساتھ نکاح کوجا: شرعاً کیا حکم رکھتا ہے؟

ارشاد: خالی پھولوں کاسپر اجائز ہے اور یہ باہے جوشادی میں رائج ومعمول ہیں، سب ناجائز وحرام ہیں۔(20)

## فرائض وسنن چھوڑ کرمستجبات ومباحات کی پیروی:

اسلامی معاشر ے کے بعض لوگ فرائض وسنن چھوڑ کرمستجبات اور مباحات کے پیچھے کے رہتے ہیں۔ ام احمد رضا خان کی نظر میں ایسے لوگوں کی نیکیاں مردود ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کارسالہ أعبر الا کتنساہ فسی رقبہ صدقة مانع النو کلوة ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ (21)

## شريعت وطريقت كي تقسيم:

بعض لوگ شریعت وطریقت کوالگ الگ خانوں میں تقتیم کرتے ہیں۔امام احمد رضا خان اس تقسیم کا تخی سے ردّ فرماتے ہیں اور طریقت کو عین شریعت قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں: "شریعت کے سواسب راہوں کوقر آن عظیم باطل ومر دو وفر ما چکا ہے۔"

ملاحظه كرين: "مقال العرفاء باعزاز شرع وعلماء." قاوى رضويه ، جلد: 21 بمطبوعه رضافا وَندُيش - (22)

بے پیرکا حکم:

عام طور پر بیخیال کیاجا تا ہے اور مشہور ہے کہ جس کا کوئی پیریام شنہیں اُس کا پیر

ابلیس (شیطان) ہے۔ امام احمد رضا خان اِس خیال کور دکرتے ہوئے فرماتے ہیں:
"انجام کار دشکیری کے واسطے صرف نبی کومر شد جا ننابس ہے۔"(23)

گھروں میں تصویریں لگانے ، مجسے سجانے کارواج:

آج کل تعلیم یا فتہ گھر انوں میں تصوریں لگانے اور جسمے سجانے کا عام رواج پڑگیا ہے۔ بعض لوگ تبر کا براق جضور غوث پاک اور دیگر بزرگوں کی فرضی وحقیق تصاور بھی لگاتے ہیں۔ امام احمد رضا خان نے اِس کی تختی سے ممانعت کی ہے۔ تصویر کے عدم جواز پر آپ نے ایک مستقل رسالہ "عطایا القدیر فی حکم التصویر " بھی تحریر فرمایا۔ (24)

### آلات موسیقی کے ساتھ قوالیاں:

امام احد رضا آلات موسیقی کے ساتھ تو الیوں کو ناجائز فرماتے ہیں، حتی کہ ایسے اعراس ومحافل میں جہاں مزامیر کے ساتھ تو الی کا اہتمام ہو، شرکت کی ممانعت فرماتے ہیں۔ باج گانے، ڈھول نقارے کے بارے ایک سوال کے جواب میں امام احمد رضاحضور میں کی حدیث پیش کرتے ہیں:

"ضرور میری امت میں وہ لوگ ہونے والے ہیں جو طلال کھیرائیں گے عورتوں کی شرمگاہ (یعنی زنا) اور رئیٹی کپڑوں اور شراب اور با جوں کو۔"(25) امام احمد رضا مزامیر کی ممانعت میں مولائی نظام الحق والدین سلطان اولیاء رضی اللہ عنہ وعنبم ، مولانا فخر الدین رازی ، مولانا محمد بن مبارک بن محمد علوی کر مانی (مرید حضور پر نور شخ العالم فرید الحق والدین گنج شکر ) کے احکام بحوالہ کتاب مستطاب " مسیسر الأولیاء" بھی نقل فرماتے ہیں۔ مزید اس ضمن میں امام احمد رضا خان کا رسالہ " مسائل ساع" اور "أجلّ التحرير في حكم المزاهير" ملاحظه كيه جاسكته بين - (26) بروفيسر شبير احمر قرربيل امام اعظم كالحج، مقبوضه شمير لكصته بين:

"ردِّمسَرات کا جوظیم کارنامه آپ نے انجام دیا وہ اتناواضح ہے کہ بیان کی اصلاَ حاجت نہیں ،مسلم معاشرہ میں پھیلی ہوئی بہت سی بدعتوں کو بیخ و بن سے اُکھاڑ چھینکنے کی سعی بلیغ کی اور اُن کے معنراثر ات سے ہرا کیک کو باخر کیا۔"

ندویت نے جب صلح کلیت اور نیچریت کی طرف مائل ہونا شروع کیا تو آپ نے اس کے استحصال میں متعددرسائل کے علاوہ'' قاوی الحرمین'' لکھ کراسے کمل طور پر ساکت اور خاموش کردیا۔ فض و تشیع کی تر دید میں آپ نے دد المرفضة اور دلالة الطاعة جیسی مؤثر کتب مرقوم فرمائیں۔

مرزاغلام احمد قادیانی نے جب جموٹا دعوی نبوت کیاتو آپ نے "السمبین ختم النبیین"، "السوء و العقاب" ،" قهر الدیان علی موتد بقادیان " کے ناموں سے مستقل رسائل لکھ کراسے مرتد قرار دیا۔

فلسفه قدیمه کے اصول ونظریات جب اسلام سے متصادم ہوئے تو آپ نے اس کی تر دید میں مجتبدانه بحث برمبنی ، مدل کتب "الکلمة المملهمة "اور "فوز مبین" رقم کیس۔ خود کوصوفی مزاج کہنے والے لوگوں کی گمراہیاں جب حدسے تجاوز کرنے لگیس تو "الذبدة الذکیة" کھران کی تخت گرونت فرمائی۔"(27)

ڈاکٹر عبد الجبار جو نیجو، رئیس کلیہ فنون سندھ یو نیورٹی، چیئر مین سندھی ادبی بورڈ جامشور و بیان کرتے ہیں:

" امام احمد رضانے اہل بدعت و ضلالت قادیانیت ونجدیت، سامراجیت

و دہریت کارو فر مایا اور جو کافر تھے انہیں کافر بتایا، جس پرتمام عرب وعجم پکاراُٹھا، بڑے بڑے مفتیان عظام اور علائے کرام لرز اٹھے تو پھر کیسے ممکن تھا کہ مجد دووقت خاموش رہتا، امام احمد رضا کو إسلام کے انتہائی در دنے بے چین کر دیا تو باطل کی نقاب کشائی فرمائی۔"(28)

المختفر! امام احمد رضا خان نے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے فکری، اعتقادی، اخلاقی، ساجی، معاشر تی اور اقتصادی لحاظ سے عوام کی بھر پورر ہنمائی فرمائی اور بدعات وسیئات اور مشرات کا ہر پلیٹ فارم پر ڈٹ کر مقابلہ کیا، ان کے خلاف ہمیشہ قلمی وار بلند رکھا۔ ان تمام معاشر تی برائیوں کے خلاف اگرامام احمد رضا خان کی تعلیمات و اصلاحات کو ہم وطن عزیز کے تعلیمی نصاب میں شامل کرلیا جائے تو یقیناً اصلاح معاشرہ کی طرف ایک اہم قدم ہوگا۔

کراچی یو نیورٹی سے ترک ولی محمد ایڈ وکیٹ اسی موضوع پر ، پروفیسر ڈ اکٹر مجید اللہ قادری کی نگرانی میں پی ایچ ڈی کامقالہ تیار کرر ہے ہیں۔مقالے کاعنوان ہے "برصغیر کے اصلاح معاشرہ میں مولا نا احمد رضا خان ہر میلوی کے فکری زاویوں کا تحقیقی مطالعہ"

#### حواله جات

- 1) معارف رضا ١٩٩٢ء ص: 102 ، اداره تحقيقات الم احدرضا ، كرايي
- 2) ملفوظات اعلى حضرت ،حصه وم بص: 383 بمطبوعه مكتبة المدينه ، كرا جي
- 3) احکام شریعت بص:94 بمطبوعه کانپور \_ فاضل بریلوی اورامور بدعت ، بزم فیضان رضا بمبلی
  - 4) فآوي رضويه ، جلد: 9 م : 523 ، 523 مطبوعه رضا فاؤتاريش ، جامعه نظاميه رضوييه
- 5) فاوي رضويه ، جلد: 9 ، ص: 528 \_ فاضل بريلوي اور امور بدعت از مولا نامحه فاروق القادري ،

برم فيضان رضا بمبيئ ص: ٢٠٩

6) فاضل بربيوى اورامور بدعت، ازمولا نامحمد فاروق القادري من: 223

7) انوار البشاره في مسائل الحج و الزيارة، ص:138

8) عرفان شریعت \_ فاضل بریلوی اور امور بدعت م . 193

9) فآوى افريقه به: 84 بمطبوعة في دار الاشاعت، فيصل آبا د\_ بمفت روزه ، جوم (امام احمد رضا

نمبر) نئي دبلي ص: 6 (11) الميز ان المفتى

(12) احكام شريعت ،حصدوم ،ص:171 ، مطبوعه مكتبه شبير برادرز

(13) فاضل بريلوى اورامور بدعت بص: 243

(14) بفت روزه بجوم، امام احدرضائبر، ص: 6

(15) بفت روزه بجوم م ص:6 (16) اليضاً

(17) احكام شريعت ،حصدوم ،سئله:90 ص: 198

(18) احكام شريعت حصداول ص:32

(19) ملفوظات اعلى حضرت ،حصداول مِس:95

(20) ملفوظات اعلى حضرت، حصداول ص:97

(21) مجلّدامام احدرضا كانفرنس،١٩٩٣ء (22) مجلّدامام احدرضا كانفرنس،١٩٩٣ء،ص ٢٢

(23) فآوى افريقه جن:138 مطبوعه بني دار الاشاعت بفيل آباد

(24) مجلَّه امام احدرضا كانفرنس ،١٩٩٣ءص:72

(25) صحیح بخاری ، کتاب الاشربه، باب ماجاء فی من یستحل الخمر ، ج: 2 بس: 837 ، تد یی کتب ه ند کرا چی

(26) مخص ازاحکام شریعت بص:78 تا82

(27) مجلَّدا مام احمد رضا كانفرنس، ١٩٩٧ء: ص: 49

(28) مجلَّه امام احدرضا كانفرنس "١٩٩٣ ص:39

# امام احدرضاا ورتحفظ ختم نبوت

تحریر بمفتی محمد قصد ق حسین ، فاضل جامعه نظامید رضوید ، ناظم تعلیمات المرکز الاسلامی التد تعالی قادر مطلق ہے ، کا کنات کا منظم ومر بوط انداز سے چلنا اُس کی قدرت کا بین ثبوت ہے۔ آسان کی بلندی ، زمین کا فرش ، ہوا وک اور با دلوں کا نظم خالق کا کنات کی حسن صنعت کا پیت دیتے ہیں۔ رب العالمین نے دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ورا ہنمائی کا بھی کامل انتظام فر مایا۔ حضور سید العالمین میر کردہ علا وصوفیا نے ہر دور میں امت کی رہنمائی کا فریضہ سرانجام دیا اور دشمنانِ اسلام کے مذموم مقاصد کو ناکام بنایا۔

برصغیر میں مغلیہ دور حکومت کے اِنحطاط و زوال کے بعد انگریز ہندوستان پر قابض ہوئے تو اُنھوں نے ملت اسلامیہ کے زعما کو جر وتشد دکا نشانہ بنایا۔ ملت اسلامیہ کے نامور لوگوں کی شہادت کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کے دکھ در دمیں اور اضافہ ہوگیا۔ انگریز نے اسلامی اقد ارکو پا مال ومعدوم کرنے کے لیے سازشوں کے کئی جال بچھائے ، لیکن خالق کا کنات جل وعلانے ہندوستان میں دین اسلام کے حفظ کے لیے امام احمد رضا بریلوی رحمة التدعلیہ کی صورت میں محافظ دین بھیج دیا۔ اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی رحمة التدعلیہ نے اُس دورِ اِنحطاط میں ملت اسلامیہ کے کھو کھلے ہوتے وجود کو ولولہ کا زہ دیا۔ انگریز کی ہر سازش کے سامنے آئی دیوار بن کر کھڑ ہے ہوئے اور دین اسلام میں نقب زنی کی ہر کوشش و کاوش کو ناکام بنانے میں اہم کر دار ادا کیا۔

محبت رسول ﷺ ایمان کی شرط اولین ہے۔ امام الانبیا ﷺ کی محبت و ألفت کے

بغیرکوئی بھی نیک عمل سند قبولیت نہیں پاتا۔ اُمت مسلمہ کے لیے دھت عالمین میران کی اتباع واطاعت سر مایئ حیات ہے۔ دامن رسول کریم میران کے ساتھ وابستگی اُمت مسلمہ کی بقاکی طانت ہے۔ انگریز نے مسلمانوں کے مرکز محبت پر حملے کامنصوبہ بنایا اور مرزا غلام احمہ قادی نی کوجعلی نبی بنا کرپیش کیا۔ مسلمانوں کے ایمان وابقان کو متزلزل کرنے کے لیے مرزا غلام احمہ قادیانی پر بھر پورسر مایہ کاری کی گئے۔ یہ بات محض عداوت و دھنی پر بھنی نہیں، بلکہ تاریخی حقیقت ہوئے اِس کا اور اک خود مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی تھا اور مرزانے گورز کو درخواست لکھتے ہوئے اِس کا اعتراف یوں کیا:

' دمیرااس درخواست سے، جوحضور کی خدمت میں اسائے مریدین روانہ کرتا ہوں، مدعایہ ہے کہ اگر چہ میں اِن خدمات خاصہ کے لحاظ سے جو میں نے اور میر برگوں نے محض صدق دل اور اِخلاص اور جوشِ وفاداری سے سرکار انگریزی کی خوشنودی کے لیے کی ہیں، عنایت خاص کا ستحق ہوں، لیکن صرف اتن التماس ہے کہ وفادار اور جان ثنار، پکے خیر خواہ اور سرکار انگریزی کے خدمت گزار، خودکا شتہ پوداکی نسبت خود حضور بھی اور ماتحت حکام بھی عنایت اور مہر بنی کی نظر رکھیں۔ (تبلیغ رسالت، جلد: ۲، ص: ۱۹)

مرزا قادیانی کے اس اعتراف کے بعد کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ مرزائی تخریک عرزائی تخریک کے پس پر دہ ساری کارفر مائی انگریز حکومت کی تھی۔ (اب تو بہت سے تھائق مزید واضح ہو چکے ہیں) مرزا قادیانی کو کھڑا کرنے کا مقصد ہی دین اسلام میں تشکیک پیدا کرن تھا؛ اس لیے مرز ااسلام کے لبا دے میں آیا اور دعوی نبوت سے پہلے کئی کھیل کھیلے۔ اُس کے مکروفریب کی وجہ سے عوام کے ساتھ خواص بھی تذیذب کا شکار ہوئے۔ جن صلحائے امت

نے بروقت امت مسلمہ کو قادیانی فتن سے خبر دار کیا، اُن میں مجد وِ دین وملت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا بریلوی رحمة الله علیه کا اسم گرامی سرفهرست ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بڑے واضح اور دوٹوک انداز میں مرز اقادیانی کے باطل دعوؤں کار قفر مایا اور اس کے کفر کا پر دہ جاک کیا۔ امام اہل سنت نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور فتنهٔ قادیا نیت کے رق میں کئی کتب تصنیف فر مائیں۔ چند کے نام یہ ہیں:

المُبِينُ حَتمَ النَّبِيِّينَ المُبِينَ حَتمَ النَّبِيِّينَ قَهُرُ الدَيَّانِ على مُرْتَدِّ بِقَادِيانَ السَّرَ اللَّهَ عَلَى مُرْتَدِّ بِقَادِيانَ السُّرَ الْ الدَّيَّانِي على المرتدِّ القادياني ١٣٦٠ه جَزَاءُ اللَّه عَدُوَّه بِإِبَائِه خَتُمَ النَّبُوه ١٣١٩ه ١٣١ه

امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے عقیدۂ ختم نبوت کو آیات قرآنیہ،
احادیث نبویداور اجماع امت سے ثابت کیا اور بدواضح کیا کہ حضور خاتم النہیں ہور ہور گئی کی
بعثت کے بعد نبوت کے حوالے سے کوئی بھی دعوی ،خواہ کسی طرح کا ہو، قابل ساعت نہیں۔
امام اہل سنت نے حضور سید عالم میر ہور گئی کہتم نبوت کو سوسے زیادہ احادیث سے ثابت کیا۔
سادہ لوح مسلمانوں کو اپنے دام تزویر میں پھانسے کے لیے قادیانی اور اُن کے حوار ک
لفظ "خاتہ کم النّبیّین " میں مختلف تاویلاتِ فاسدہ کاسہارالینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔
اُن میں سے ایک تاویل یہ بھی ہے کہ "النّبیّین" پرالف لام عہد خارجی کا ہے۔

اعلیٰ حضرت بریلوی رحمة الله علیہ نے "السمبین ختم النبیین" میں اِسی مسئلہ پر بحث فر مائی اور کئی وجوہ سے اِس باطل نظر بے کارڈ فر مایا اور ثابت کیا کہ "السَّبِیّین" پر الف لام عموم واستغراق کے لیے ہے۔ بیرامت مسلمہ کا اِجماعی عقیدہ ہے۔ ملت اسلامیہ کے عظیم سپوت کے غیرت وحمیت سے بھر پورقلم سے نکلے ہوئے بیدالفاظ دل کی آنکھیں کھول کر پڑھنے کے قابل ہیں:

حضور پر نورخاتم انبین سید المرسلین پیران کا خاتم ، یعنی بعثت میں آخر جمیع انبیاء ومرسلین بلا تاویل و بلا تخصیص ہونا ضروریات دین ہے ہے۔ جو اِس کامکر ہویا اِس میں اونی شک وشبہ کوبھی راہ دے کا فر ، مرتد ، ملعون ہے۔ آیا کر بمہ: ولا کسن رسول اللّٰه و خاتم النبیین وحدیث متواتر: لا نَبِی بَعُدِی ہے تمام امت مرحومہ نے سلفاً وخلفاً بہی معنی سمجھے کے حضوراقدس میران بلا تخصیص ، تمام انبیاء میں آخری نبی ہوئے ۔ حضور کے ساتھ یا حضور کے بعد قیام قیامت تک کسی کو نبوت ملئی محال ہے۔

آگے چل کرا ہے برق بارقلم سے منکرین ختم نبوت پر یوں تا زیانے برساتے ہیں:

بالجملم آئی کر بمہ اولے کو رسول اللّه و حاتم النبیین مثل حدیث متواتر الا

نبی بعدی قطعاً عام ، اوراس میں مراد استخراق تام ، اوراس میں کسی قتم کی تاویل
و شخصیص نہ ہونے پر اجماع امت خیر الانام ، علیہ ولیہم الصلاۃ والسلام ۔ بیہ
ضروریات دین ہے ہے اور ضروریات دین میں کوئی تاویل یا اُس کے عموم میں
سی چھ قبل و قال اصلاً مسموع نہیں ۔ جیسے آج کل دجال قادیانی بک رہا ہے کہ:

د نحات ما النبیین " سے ختم نبوت شریعت جدیدہ مراد ہے ، اگر حضور کے بعد کوئی
نبی اسی شریعت مطہرہ کا مرق جو تا بع ہوکر آئے پھر جرج نہیں ۔ اوروہ خبیث اس

يا ايك اور د جال نے كہاتھا: تقدم، تأخرز ماني ميں پچھ فضيلت نہيں، ' نحاتم'' جمعنی

"آخر"ليناخيال جهال جه، بلكه "خاتم النبيين" يمعنى نبى بالذات جه، اور إى مضمون ملعون كود جال اول في اداكياكه "خاتم النبيين" بمعنى "افضل النبيين" به -

ایک اور مرتد نے لکھا: "خاتم النبیین" ہونا حضور رسالت میں اللے کا بہ نسبت اس سلسلۂ محدودہ کے ہے، نہ بہ نسبت جمیع سلاسل عوالم کے، پس اور مخلوقات کا اور زمینوں میں نبی ہونا ہر گر منافی "خاتم النبیین" کے ہیں ؟ کہ جموع محلّی باللام امثالی اِس مقام برخصوص ہوتی ہیں۔

چنداورخبیثوں نے کھا کہ الف لام "خاتم النبیین" میں جائز ہے کہ عہد کے لیے ہو، اور لیے ہو، اور برتقدر سلیم استغراق جائز ہے کہ استغراق عرفی کے لیے ہو، اور برتقدر حقیقی جائز ہے کہ مخصوص البعض ہو، اور بھی عام کے قطعی ہونے میں بڑا اختلاف ہے کہ اکثر علما فلنی ہونے کے قائل ہیں۔

ان شیاطین سے بڑھ کر اور بعض اہلیسوں نے لکھا کہ اہل اسلام کے بعض فرقے ختم نبوت تشریعی کے ہیں، نہ مطلق نبوت کے میں، نہ مطلق نبوت کے میں، نہ مطلق نبوت کے میں۔

ریسب ناویل رکیک ہیں یاعموم واستغراق ''المنبیین'' میں تشویش و تشکیک ،سب کفرصر تکوار تد ادفتیج ۔ الله ورسول نے مطلقاً نفی نبوت بتاز ہ فر مائی ،شریعت جدیدہ وغیر ہا کی کوئی قید کہیں نہ لگائی ، اور صراحة "' خاتم'' بجمعنی'' آخر'' بتایہ ۔ متواتر حدیثوں میں اس کا بیان آیا اور صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمین سے اب تک تمام امت مرحومہ نے اسی معنی ظاہر و متباور وعموم و استغراق حیق تام پر اجماع تک تمام امت مرحومہ نے اسی معنی ظاہر و متباور وعموم و استغراق حیق تام پر اجماع

کیا اور اِسی بنا پرسلفاً خلفاً ائمہ فداہب نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ہر مدعی تبوت کو کافر کہا۔ کتب احادیث وتفییر وعقائد وفقہ ان کے بیانوں سے گونج رہی ہیں۔

(فآوئی رضویہ، جلد: ۱۳۳۸، ص: ۳۳۳۸، مطبوعه رضافا وَندُیش، جامعہ نظامیہ رضویہ)

دورِ جدید کے فتوں میں ایک فتنہ آزادی اظہار رائے کے روپ میں بھی سامنے آیا

ہے۔ ہرشخص اپنے حظِ نفس کے لیے دین سے کھلواڑ کرتا ہے، جب دین اسلام کے احکام کی

روشنی میں اُس پر گرفت ہوتی ہے تو ہرشخص پہلو بدل کر بیخے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہتا
ہے کہ میری بات کا مطلب ہے ہے، آپ غلط سمجھے۔

مرزا قادیانی کی ذریت بھی اُس کے جھوٹوں پرایسے ہی پردہ ڈالنے کی کوشش میں مصروف رہتی ہے۔الیم بے ہودہ ہاتوں کے سد باب کے لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت بریلوی کا اخلاص و حکمت سے بھراہیا قتباس ملاحظہ فر مایئے:

معنی کے چار ہی قتم ہیں: لغوی ہشر کی ہم فی ، عام یا خاص ۔ بہاں عرف عام تو بعینہ وہی معنی شرکی ہے جس پر گفر قطعاً حاصل اور إراده ُلغوی کا دعا يقيناً باطل ۔

اب يہی رہا كه فريب دہی عوام كو يوں كهددے كہ میں نے اپنی خاص اصطلاح میں نبی ورسول ہے معنی اور رکھے ہیں ، جن میں جھے سگ وخوک سے امتیاز بھی ہے اور حضرات انبیا عدمیہ الصلوة والسلام کے وصف بوت میں اشتر اک بھی نبیس ، مگر حاشا للہ! ايسا باطل إدعاء اصلاً شرعاً عقلاً عرفاً کسی طرح بادِشتر سے زیدہ وقعت نبیس رکھتا۔ ایسی جگہ لغت وشرع وعرف عام سب سے الگ اپنی نئی اصطلاح کا مدی ہونا قابل قبول ہوتو بھی کسی کافر کی کسی سخت سے سخت بات ير اصطلاح کا مدی ہونا قابل قبول ہوتو بھی کسی کافر کی کسی سخت سے سخت بات پر

گرفت نہ ہوسکے، کوئی مجرم کسی معظم کی کیسی ہی شدید تو ہین کر نے مجرم نہ تظہر سکے؛ کہ ہرایک کو اختیار ہے اپنی کسی اصطلاح خاص کا دعویٰ کردے، جس میں کفرو تو ہین کچھ نہ ہو۔

کیاز ید کہرسکتا ہے خدادو ہیں؟ جب اس پراعتر اض ہو کہددے میری اصطلاح میں ایک کودو

کہتے ہیں۔ کیا عمر و جنگل میں سور کو بھا گتا دیکھ کر کہرسکتا ہے وہ قادیانی بھا گا جاتا ہے؟ جب

کوئی مرزائی گرفت چاہے، کہددے میری مرادوہ نہیں جوآپ سمجھے، میری اصطلاح میں ہر

بھگوڑے یا جنگلی کو قادیانی کہتے ہیں۔ اگر کہیے کوئی مناسبت بھی ہے؟ تو جواب دے کہ

اصطلاح میں مناسبت شرطنہیں ؛ "لا مُشَاحَدَ فی الاصطلاح" آخر سب جگہ منقول ہی

ہونا کیا ضرور؟ لفظ مرتجل بھی ہوتا ہے، جس میں معنی اوّل سے مناسبت اصلاً منظور

ہونا کیا ضرور؟ لفظ مرتجل بھی ہوتا ہے، جس میں معنی اوّل سے مناسبت اصلاً منظور

(فآوی رضویه جلد؟ ۱۵م، ۵۸۲ مطبوعه رضافا وَندُیش ، جامعه نظامیه رضویه)
عقیدهٔ ختم نبوت ملت اسلامیه کا اجماعی موقف ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت
بریلوی علیه الرحمہ نے اپنے اسلاف کی یادتازہ کرتے ہوئے فتنهٔ قادیا نبیت کا بھر پورتعا قب
فرمایا اور مضبوط دلائل سے قادیانی مکروفریب کوعیاں کیا۔

ارباب حل وعقد کوچا ہیے کہ قادیا نیوں کی ریشہ دوانیوں اور ملک پر کستان کے خلاف اُن کی سازشوں کا باریک بنی سے جائز ہلیں ؟ تا کہ ملک پاکستان کومضبوط خوشحال اور مشحکم بنایا جا سکے۔

اللّه تعالیٰ ارضِ وطن کی فضا وَل کو نظام مصطفیٰ جیراتی اور محبت رسول چیراتی کی خوشبو اور مبک سے معطر ومنور کرے۔ آمین

# امام احدرضا مکتوبات کے آئینے میں

تحرير :مولانامصطفى على خان مهتاب افتخارى

نوٹ: درج ذیل مضمون''حیات اعلیٰ حضرت'' موّلفہ: ملک العلما حضرت علامہ ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ سے ماُ خوذ ہے۔

.....

کسی بھی شخصیت کے اصلی خدوخال پڑھنے کے لیے اُس کے خطوط و مکتوبات کا مطالعہ سب بہترین موادفر اہم کرتا ہے۔ نجی مکتوبات کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتا۔ ہر لفظ بے لاگ اور ہر جملہ ہر جستہ ہوتا ہے۔ مکتوبات کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اشخاص کی زندگی کا صبح آئینہ دار ہوتے ہیں۔ مکتوبات میں مکتوب نولیس کی زندگی آ داب والقاب کے بوجھ تلے دب کرنہیں رہ جاتی ہے، بلکہ ایک صاف شفاف تالاب میں کنول کے بھول کی طرح آئیر کروہ جلوہ طرازیاں کرتی ہے کہ دیکھنے والے عش عش کرنے میں کنول کے بھول کی طرح آئیر کروہ جلوہ طرازیاں کرتی ہے کہ دیکھنے والے عش عش کرنے گئتے ہیں۔ دنیائے ادب میں مکتوبات نے بھی ایک ادبی حیثیت حاصل کرلی ہے اور شخصیتوں کی زندگی کے ہر گوشے کونمایاں کرنے کا بہترین ذریعہ کہا جارہا ہے۔ ہم اِنھیں نظریت کی روشنی میں ایم احمد رضا کے مکتوبات کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔

#### مناظره:

آپ اپنے ایک خط مرقومہ ۲ جما دی الاولی ۱۳۳۲ ھے بنام مولا ناظفر الدین صاحب (بہاری) تحریفر ماتے ہیں:

'' كلكته ميں ديابنه كا حلسه تقا، و ماں بھى جا كر مناظر ہ كاغُل كيا۔ پيْدرہ پندرہ بزار

روپے جمع کردیے تھہرے۔ تاروں اور خطوں پر 12 دن مکالمدر ہا، گرنہ تھانوی نے اقرار مناظرہ کیا، نہ دیابنہ جم سکے۔ اسی طرح ماہ صفر میں رہتک ضلع پنجاب سے تھانوی صاحب نے پہلے ہی خطر پر فرار کیا۔"

مندرجہ بالاسطور سے بیہ بات کھل کرسامنے آتی ہے کہ مناظر سے سے فرار دیو بندیوں اور وہابیوں کی عادت ثانیہ ہے۔ مناظر سے سے پہلے تار اور خطوط کے ذریعہ الجھانے کی ہمیشہ کوشش نامسعوداُن کاوطیرہ ہے۔ بھمیڑی (بھارت کا ایک شہر) کے مناظر سے میں بھی یہی سب کچھ ہواتھا، جس کی طرف امام احمد رضانے اِشارہ فرمایا ہے۔

### شاگردوں سے محبت:

آپ اپنے شاگردوں سے بڑی محبت فرمایا کرتے سے اور ان کی عمی قابلیت کو سراہتے سے چانچ خلیفہ تاج الدین احمد صاحب کو لکھتے ہیں:

'' مکر می مولانا مولوی محمد ظفر الدین صاحب قادری سلمہ فقیر کے یہاں اعز

(عزیز ترین) طلبہ سے ہیں اور میرے بجان عزیز ۔ ابتدائی کتب کے بعد یہیں

خصیل علوم کی اور اب کئی سال سے میرے مدرسے میں مدرس اور اِس کے علاوہ

کارِ اِفْنَا ہیں میرے معین ہیں ۔ میں نہیں کہنا کہ جتنی درخواسیں آئی ہوں سب سے

بیزا کہ ہیں مگر اتنا ضرور کہوں گا: اسٹی خالص شخلص سے العقیدہ ہادی مہدی ہیں۔

اسے عام درسیات میں بفضلہ تعالی عاجز نہیں ۔ سام مقتی ہیں ۔ ہم ۔ مصنف ہیں۔

مے واعظ ہیں ۔ الے مناظرہ بعونہ تعالی کر سکتے ہیں۔

اسے عام درانہ میں '' علم تو قیت'' سے تنہا آگاہ ہیں۔ امام ابن حجر کمی نے '' زواج''

میں اِس علم کوفرض کفار پرکھا ہے اور اب ہند بلکہ عام بلا دمیں بیلم علما بلکہ عامہ

مسلمین سے اُٹھ گیا۔ فقیر نے بتو فیق قدیر اِس کا اِحیا کیا اور سات صاحب بنانا چاہے، جن میں بعض نے انقال کیا، اکثر اس کی صعوبت سے چھوڑ کر بیٹھ، اُنھوں نے بقدر کفایت اخذ کیا اور اب میرے یہاں کے اوقات طلوع وغروب وضف النہار ہر روز و تاریخ کے لیے اور جملہ اوقات ما و مبارک رمضان شریف کے لیے جھی بناتے ہیں۔'

بي خط۵شعبان المكرّم ١٣٢٨ ه كولكها گياتها \_

اِس خط کا مطالعہ بتا تا ہے کہ امام احمد رضاعلم توقیت سے کماحظہ واقفیت رکھتے تھے، جھی تو اپنے ایک شاگر د کے ' علم توقیت' پر عبور کوکس درجہ اعتاد کے ساتھ تحریر فرمایا ہے۔ یہ اظہار بھی متر شح ہے کہ آپ اپنے زمانے میں علم توقیت سے لوگوں کی عدم تو جہی پر نالاں ہیں اور اِس علم کی اہمیت پر زور دینے کے لیے فرماتے ہیں کہ امام ابن جحر کی نے '' زواج' ' میں اس علم کوفرض کفا یہ کھا ہے۔ آج کی ہماری علمی درسگا ہیں اِس علم سے بے خبر ہیں۔ علم توقیت وہ علم ہے جس کے ذریعہ او قات طلوع و غروب و نصف النہار برائے زمانہ مستقبل آج بتایا جاسکے۔ اِس کے ذریعہ او قات و طلوع و غروب و نصف النہار برائے زمانہ مستقبل آج بتایا جاسکے۔ اِس کے اِسْ علم ہیئت وریاضی اورطول البلد وعرض البلد کا جاننا بھی ضروری ہے۔

## ومابيه كى فطرت:

ایک خط میں، جومولا ناظفر الدین صاحب کے نام ہے، لکھتے ہیں: ''لہذا سیہ پلندہ ہیرنگ مرسل ہے۔ وہا ہیہنے اِس مسئلہ کوطول دیا ہے۔ مدت سے اُن کی تمناتھی کہ اُصول دین چھوڑ کر کسی فرعی مسئلہ میں بحث آ پڑے۔'' نوٹ تیجیے! وہابیوں کی فطرت کا کنٹاا چھا تجزیہ ہے،وہ ہمیشہ سنیوں کواُلجھانے کے لیے اُصول دین ہے ہٹ کر کسی فرعی مسئلہ کوچھٹر دیتے ہیں ، یہ سنیوں کے لیے انتباہ ہے۔ سفید داغ کا مجر ب نسخہ:

امام احمد رضا، جنہیں طب میں بھی شغف تھا، مرض سفید داغ کے لیے ایک مجرب نسخہ تحریر فرمائے ہیں:

"صندل سفید اماشه، سم الفار سنکهیا اماشه، بر دو را خوب سحق کرده، قدرے برداغ سفید خوب بمالند تا آنکه آب ازاں داغ برآمد، بر دو وقت بمالند، جوش خوابد کرد روغن برآتش داشته مکیه برگ نیم درآن اندازند، و قتیکه سوخته شود بردار و روغن صاف کرد وبرجراحت رسانده خوابد شد، وبدن برنگ اصلی می رسد۔"

ترجمہ: صندل سفید 1 ماشہ ہم الفار سنگھیا 1 ماشہ۔ دونوں کوخوب سدھ قرکے پچھ سفید داغ پر خوب ملے یہاں تک کدأس میں سے پانی نگلنے لگے، دووفت ملے، تیل کوآگ پر خوب جوش دے کر اُس میں نیم کی پتیوں کوئکیا بنا کرتیل میں اتنا پائے کہ وہ جل جائیں بعد از ان تیل کوصاف کر کے مائش سے بیدا ہونے والے زخموں پر لگائے، جسم کارنگ این اصلی حالت برآ جائے گا۔

## شب برأت كى فضيلت اورمعافى كى ترغيب:

ایک خط میں شب برأت کی نضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ سلمان سے ول سے ایک دوسرے سے محبت کریں، آپس میں نفاق ندر کھیں کہ نفاق مولا تعالیٰ کو پہند نہیں ہے۔ سے

دل سے سلح و معافی ہونی چا ہیں۔ مصالحت اخوان اور معافی حقوق ( یعنی سلمانوں میں بھائی چرہ قائم کرنا اور ایک دوسرے کے حقوق معاف کرنا )، یہ سلمانوں کا شیوہ ہے؛ اس لیے اِس کے اِجرامیں کوشش ہونی چا ہیں۔ بیسنت حسنہ ہے۔ اسی لیے اہام احمد رضا، جومر دہ سنتوں کوزندہ کرتے تھے، نے اپنے منصب مجد دیت کے فرائض کی انجام دہی میں بھی کوتا ہی نہیں گی۔ خطے الفاظ درج ذیل ہیں:

"السلام عليكم ورحمة الله عليه وبركاته! شب برأت قريب هيه إس رات تمام بندول کے اعمال حضرت عزت میں پیش ہوتے ہیں ۔مولاعز وجل بطفیل حضور پُر نور شافع يوم النشور عليه افضل الصلوة والسلام مسلمانوں کے ذنوب معاف فرما تا ہے مگر چند، إن ميں وه دومسلمان جوباجم دنيوي دجه سے رنجش رکھتے ہيں، فرما تاہے: إن كور بنے دو جب تك آپس ميں صلح نه كرليس \_للهذا الل سنت كو چا ہيے كہ تى الوسع قبل غروب آفتاب ۱۳ اشعبان باجم ایک دوسرے سے صفائی کرلیں ، ایک دوسرے کے حقوق ادا کردیں یا معاف کرالیں کہ باذ نہ تعالی حقوق العباد سے صحا كف اعمال خالی ہوکر بارگاہ عزت میں پیش ہوں حقوتی مولا تعالی کے لیے توبه صاوقہ كافى بدالتائب من الذنب كمن الاذنب له دايى مالت مي بافر وتعالى ضرور إس شب مين أميدٍ مغفرت تامه ہے،بشر طصحت عقيده وَهُوَ السغ فيور السرحيم. بيرسب مصالحت واخوان ومعافى حقوق جمر و تعالى يهال سالهائ وراز ے جاری ہے، اُمیر کہ آپ بھی وہاں سلمانوں میں اِس کا اجراکر کے مَنْ سَنَّ في الاسلام سنةً حسنةً فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة لا ينقص من اجور هم شيئا كمصداق بول\_ (ليني جواسلامين اچھی راہ نکالے اُس کے لیے اُس کا تواب ہے اور قیامت تک جواس پیمل کرے اُن سب کا تواب ہمیشہ اُس کے نامہ اعمال میں جائے ، بغیر اِس کے کہ اُن کے تو ابوں میں چھے کی آئے ) اور اِس فقیر ناکارہ کے لیے خصوصاً عفوو عافیت دارین کی دعا فرمائیں ، فقیر آپ کے لیے دعا کرے گا اور کرتا ہے۔ سب مسلمانوں کو مجھا دیا جائے کہ وہاں نہ فالی زبان دیکھی جاتی ہے نہ نفاق پیند ہے، صلح ومعافی سب سے دل سے ہو۔"

## علم کی پیاس:

ایک حصد میں اپنی طویل علالت کاذکرکرتے ہوئے تحریفر ماتے ہیں:

'۲۲ ذی قعد ہے آج ۲۲ رہیج الا قل شریف تک کا مل چار مبینے ہوئے کہ شخت علالت اُٹھائی۔ مدتوں مسجد کی حاضری ہے محروم رہا۔ جعد کے لیے کرسی پر بٹھا کر لیے جاتے اور لے آتے۔ اس بیاری میں ''المینک 1918ء'' منگائی یا دندر ہیں۔'

اس خط سے پہتہ چاتا ہے کہ امام احمد رضا کو بیاری کے عالم میں بھی علم سے جوشغف تھاوہ بدرجۂ اتم تھا۔ مطالعہ جاری رہتا تھا۔ ان کی زندگی کا کوئی لمحہ مطالعہ سے خالی نہیں تھا۔

''المینک' اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ستاروں کی چال، او قات طلوع وغروب وغیرہ ہوتے ہیں، جس کو ہندی میں پنچا نگ کہتے ہیں، یہ انسینی عربی لفظ' المناخ'' سے مشتق ہے۔ اس سے یہ بھی بیہ بی جس میں انسان کو سیع انظر ہونا چاہیے۔

' بی کچھ علمائے لسانیات کا کہنا ہے کہ یہ مصری لفظ' المنہ کا'' سے مشتق ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ علم کے معاط میں انسان کو وسیع انظر ہونا چاہیے۔

#### فآوي نويسي:

ایک خط میں امام احمد رضانے اپنی دینی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اُنھوں نے پہلافتو کی 13 سال کی عمر میں لکھا تھا۔اور ۱۳۳۷ھتک اُن کے فتاوی نولیسی کی عمر 50 سال ہوئی تھی۔

''فقیر نے م شعبان ۱۸۱ هے 13 برس کی عمر میں پہلافتوی لکھا۔ اگر سات دن اور زندگی بالخیر ہے تو اِس شعبان ۱۳۳۱ ھے کواس فقیر کو فقاوی لکھتے ہوئے بفضلہ تعالیٰ پور سے پیچاس سال ہوں گے۔''

# عشق رسول صلى اللها:

امام احمد رضا کو جوبے پناہ عشق حضرت محمد پین اللہ سے تھا، اُس کو مخالفین بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اِسی والہانہ عشق کا تذکرہ اپنے ایک خط بنام مولوی عرفان علی اس طرح کرتے ہیں کہ ہندتو ہند ہے مکہ میں مرنے کی بھی جا ہت نہیں، بلکہ اُن کی ولی تمنا ہے کہ مدینہ میں اپنی جان ویں۔ کیا محبت ہے کیا جذبہ ہے!!

''وقت مرگ قریب ہے اور میر ادل ہند تو ہند مکہ معظمہ میں بھی مرنے کوئیں چاہتا ہے۔ اپنی خواہش یہی ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایمان کے ساتھ موت اور بقیع مبارک میں خیر کے ساتھ دفن نصیب ہواوروہ قادر ہے۔''

#### مشورهٔ احیاب:

امام احمدرضا احباب کے مشورے کو نہایت اہم تصور فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک خط میں مولا : ظفر الدین کو لکھتے ہیں: آپ کارسالہ مُوْذِنُ الأوقات آیا۔نام بھی نہایت مناسب وموزوں پایا۔اس کے مقصداوّل اور خاتمہ کو ضرور دکھالینا چاہیے اور تذھیب کا حرف بحرف قبل طبع دکھالینا فرض اہم ہے۔مولانا! کسی وقت اپنے آپ کومشور وُ احباب سے مستغنی نہ کرن بہت مفید فی الدین ہے۔''

### أردوئے معلی:

اب آخر میں ہم امام احدرضا کے خطاکا ایک اقتباس پیش کریں گے جس کو پڑھ کر ناظرین کومرز اغالب کے مکتوبات پڑھنے کا لطف آئے گا اور ایسا معلوم ہوگا کہ امام نے ''اُر دوئے معلیٰ'' تحریر فرمایا ہے۔

" کاغذ کے نمونے آگئے، واقعی بہت گراں ہیں۔ حاجی عیسی گئے، مولوی امجد علی صاحب کے آنے پر رائے معلوم ہوگی۔ کلکتہ میں بھی ایک عالم سُنّی کی بہت ضرورت ہے۔ حاجی صاحب کواللہ تعالیٰ برکات دے، تنہاا پی ذات سے وہ کیا کیا کریں؟

سنیوں کی عام حالت یہی ہور ہی ہے کہ جن کے پاس مال ہے اُنھیں دین کا کم خیال ہے اور جنہیں دین سے غرض ہے افلاس کا مرض ہے۔ ورنہ کلکتہ میں حمایت کے لیے دو ہزاررویے ما ہوار بھی کوئی چیز تھے؟

ادھر بید مدرستم الہدی، جس کی نسبت میں نے سنا کہ سولہ ہزار رو پے سالانہ کی جا کداداُس کے لیے وقف ہے، اس کا بھی ہاتھ میں رکھنا ضرور ہے؛ مبادا کہ کوئی دیو بندی قابض ہوجائے۔العیاذ باللہ تعالی فیسوس کہ ادھر نہ مدرس، نہ واعظ، نہ ہمت

والے مال دار، ایک ظفر الدین کدهر کدهر جائیں اور ایک لعل خال کیا کیا بنائیں؟
وحسبنا الله و نعم الو کیل و لاحول و لا قوق الا بالله العلی العظیم.
حاجی صاحب نے چٹائیوں کی نسبت پھر پچھ نہ لکھا، اگر بیاس وجہ ہے کہ
انہوں نے بطور خودیہ کام بہنیت لوجہ اللہ کیا؛ لہذا اس کا معاوضہ نہیں، تو بیشک نہیں۔
وجز اہ اللّٰه تعالیٰ خیرًا اور اگر میرے لکھنے کی بنا پر میری وجہ سے ہو حاشانہ
بیمیر المقصود تھا، نہ اب منظور؛ لہذا بات صاف ہونا ضرور۔''

.....

# ظرافت إعلى حضرت از"حيات إعلى حضرت"

تحرير:مولانامحربن تاج، جامعه نظاميه رضوييه، لا هور

نوٹ: حسبِ عنوان مضمون مولا نا ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ کی تصنیف' حیات ِ اعلیٰ حضرت' سے چند الفاظ کی ترمیم کے ساتھ پیش کیا جار ہاہے۔

ملك العلماعلامه محم تظفر الدين بهاري رحمه الله تعالى تحريفر مات مين:

اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کے جہاں دوسر ہے کمی کارنامے حبّر إحصاسے فزوں ہیں، وہیں ادبی لطیفے بھی اپنی شان میں خاص جدت رکھتے ہیں۔ اگر سب قلم بند ہوجاتے تو شائقینِ ادب کے لیے وہ مجموعہ ایک نایاب تخذ ہوتا ، مگر جو کچھ یا دہیں لکھے جاتے ہیں۔

### چریشان:

حضرت سید شاہ اساعیل حسن میاں صاحب مار ہروی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جدی شاہ برکت اللہ قدس سرہ العزیز کے عس میں مولانا احد رضا خان صاحب تشریف لائے ۔ اِس سفر میں اُن کے بہنوئی بھی اُن کے ساتھ تھے۔ اُنھوں نے میرے خادم غلام نبی سے اُس کی ذات پوچھی، اُس نے جواب دیا: ہم پٹھان ہیں۔ اِس پر اُنھوں نے کہا: 'تو تم ہمارے بھائی ہو!'' اُنھوں نے غلام نبی سے دریافت کیا: تم کون سے پٹھان ہو؟ وَنگہ وہ بوجلڑ کین وناواقلی جواب نہ دے سکتا تھا؛ اِس لیے بار بار کے سوال سے چڑگی، کہنے چونکہ وہ بوجلڑ کین وناواقلی جواب نہ دے سکتا تھا؛ اِس لیے بار بار کے سوال سے چڑگی، کہنے فرایا: ''میں کون پٹھان؟ چر پٹھان ہوں۔'' اِس پر مولانا نے از راہ مزاح اپنے بہنوئی سے فرایا: '' ہیں گون کے بہنوئی سے فرایا: '' ہیں گون کے ہمائی ہیں اور اپنے آپ کو چر پٹھان بتاتے ہیں، آپ کی اُل (ذات) قرمایا: '' ہم معلوم ہوئی کہ آپ چر پٹھان ہیں۔''

# اعلى حضرت اورمحدث سورتى عليهماالرحمه:

پیلی بھیت میں ایک وعوت میں حضرت مولا نا شاہ وصی احمد صاحب محد شہورتی اور اعلی حضرت تشریف فر ماتھے۔ دستر خوان بچھانے سے پیشتر میز بان نے آفتا بہ وطشت لیا کہ ہاتھ دھلائے جائیں۔ حضرت محدث میں دستور کے مطابق میز بان کو اشارہ کیا کہ اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پہلے دھلائے جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے برجستہ فر مایا کہ آپ محدث ہیں اور اعلم بالسنہ (حدیث کوزیادہ جانے والے) ہیں، آپ کا یہ فیصلہ بالکل حق اور آپ کی شان کے لاگل جن کہ است ہے کہ اگر ایک ججع مہمانوں کا ہوتو سب سے اور آپ کی شان کے لاگل جن کہ اور آخر میں بڑے کہ اگر ایک ججع مہمانوں کا ہوتو سب سے دھونے کا ہاتھ دھلایا جائے ؛ تا کہ بزرگ کو ہاتھ دھونے کے بعد دوسرے کے ہاتھ دھلایا جائے ۔ میں شروع میں ابتدا کرتا ہوں ،لیکن کھا چکنے کے بعد سب سے پہلے بڑے کا ہاتھ دھلایا جائے۔ میں شروع میں ابتدا کرتا ہوں ،لیکن کھا چکنے کے بعد سب سے پہلے بڑے کا ہاتھ دھلایا جائے۔ میں شروع میں ابتدا کرتا ہوں ،لیکن کھا چکنے کے بعد آپ کو ابتدا کرنی ہوگی۔

مولانا سید محمد می کی حصورت کی ایان ہے کہ اس دستر خوان پر میں بھی حاضر تھا۔ اعلیٰ حضرت کے ارشاد پر حضرت محدث (سورتی) صاحب نے ہاتھ بڑھا کر طشت کو اپنی طرف کھنے کا بھی میرے ہاتھ دھلائے جائیں، اعلیٰ حضرت نے مسکرا کرفر مایہ: اپنے فیصلے کے خلاف عمل در آمد آپ کی شان کے خلاف ہے۔

## غيرمسلم جادوگر كوكلمه بيژهاديا:

جناب سیدا بوب علی صاحب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضور مسجد سے تشریف لار ہے تھے، دیکھا کہ ایک بازی گر (شعبرہ باز) کے پاس لوگوں کا مجمع ہے، وہ پانی کے بھرے ہوئے پیالے کوایک دھا گے کاسراڈ ال کراُٹھار ہاہے۔حضور نے اپنے پائے مبارک سے اپنا جوتا اتار کراُس کے سامنے ڈال دیا اور فرمایا کہ تُو اِسے لوٹ (بلیث) دے! بھلاوہ کیاٹس سے مس کرتا؟ آخر پہن کر کاشانۂ اقدس میں تشریف لے گئے۔

مولانا امانت رسول كي و تجليات امام احدرضا "مين يهي واقعه كهريول ي:

حضرت شاہ مانا میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میرے بیر ومرشد اعلی حضرت اپنی مسجد سے نماز پڑھ کرتشریف لارہے تھے کہ محلّہ سوداگران کی گلی میں لوگوں کا بہوم دیکھا۔ اعلی حضرت نے دریافت کیا: ''میہ کیسا مجمع ہے؟'' تو بتایا گیا کہ ایک غیر مسلم جادوگر اپنا جا دو دکھا رہا ہے، تین چار کلو پانی سے بھرا ہوا برتن کچتا گے (دھا گے ) سے اُٹھا رہا ہے۔ اعلی حضرت بھی اس مجمع کی طرف بڑھے اور اُس جادوگر سے فرمانے لگے: ''نہم نے سا ہے۔ اعلی حضرت بھی اس مجمع کی طرف بڑھے اور اُس جادوگر سے فرمانے گئے: ''نہم نے سا ہے تین چار کلو پانی سے بھرا ہوا برتن کچتا گے (دھا گے ) سے اُٹھا لیتے ہو؟''اس نے کہا: بی ہاں! ارشاد فرمایا: ''کوئی اور چیز بھی اٹھا سکتے ہو؟''اس نے کہا: لائے! جو چیز آپ دیں اُٹھا سکتا ہوں ۔ اعلی حضرت نے اپنے جوتے کو اپنے بیر سے نکا لتے ہوئے (آپ ناگرہ جوتا کہا جو جوشکل سے بچیاس گرام کا ہوتا تھا) فرمایا:

''لو، اِس کواٹھا نا تو دور رہاا پئی جگہ سے ہٹا دوتو بڑی بات ہے۔' جا دوگر نے بہت کوشش کی الیکن وہ اس تعل مقدس کوا پنی جگہ سے ہلانہیں سکا۔ اعلی حضرت نے ارشا دفر مایا:''اچھا برشن ہی کواب اٹھا کر دکھا دو۔'' اب جو اس نے برتن کواٹھا نا چاہا تو برتن بھی نہیں اٹھ سکا۔ وہ جا دوگر اس کر امت کو د کیچے کر اعلیٰ حضرت کے قدموں پر گر بڑا اور کلمہ طیبہ بڑٹھ کرمشر ف بہ اسلام ہوگی اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے روحانیت کی فعت عظلی لے کروا پس ہوا۔

### تقريبِ ختنه مين شركت:

اُنبی کا بیان ہے کہ جیلانی میاں سلمۂ (مولانا ابراہیم رضا خان علیہ الرحمہ) کی تقریب ختنہ بہت دھوم دھام سے منائی گئی تھی۔ اعز او اقربا اور شہر کے رؤسا اور عام و خاص سب شریک تقریب تھے۔ جس مکان میں ختنہ ہونے والا تھاسب کووہاں چلنے کے لیے کہا گیا، اب لوگ روانہ ہوئے تو کسی نے حضور سے بھی تشریف لے چلنے کے لیے عرض کیا، ارشا دفر مایا:

د میں تو اِس موقع پر بھی جا تا نہیں ہوں، اپنی دفعہ میں مجبوری تھی۔'

### برگ سبزاست تحفهٔ درویش:

ایک مرتبہ اللہ آباد کے ایک صاحب تشریف لائے ، وہاں کے امرود مشہور ہیں ، چند امرود جن پر پنتے گئے ہوئے تھے ایک چھوٹے سے طشت میں رکھ کر حاضر کے۔ اُس وقت اعلیٰ حضرت ظہر کی نماز پڑھ کر زنانہ مکان میں تشریف لیے جار ہے تھے ، جب اعلی حضرت سیڑھی کے قریب پنچے اور سیڑھی پر چڑھنے گئے تو بیصا حب حاضر ہوئے اور وہ طشت پیش سیڑھی کرتے ہوئے عرض کیا:

ع برگِ سبزست تحفُهُ درولیش (نقیری طرف سے چند سبز پتوں کا تحفہ صفر ہے) اعلیٰ حضرت نے امرو دمیں سے پتّا ذرازور دے کراُٹھالیااور فر مایا:'' کچھ برگِ سبز میں نے قبول کر لیے' اورمسکراتے ہوئے حویلی میں تشریف لے گئے۔

وہ صاحب بے چارے شخت پشیمان ہوئے اور خاموش وہاں سے واپس ہوئے اور پر ہوئے اور پر ہوئے اور پر ہوئے اور بیل نے اب کیا کریں؟ ہم بیدامرو داعلی حضرت کے لیے اللہ آباد سے لائے تھے، اور میں نے بید مصرع اعکساراً پڑھا تھا، کیکن اعلیٰ حضرت نے امر ودکے پتے لے لیے اور امر و دقبول نہیں

فرمائے۔ہم (مولانا ظفر الدین بہاری) نے کہا: آپ پریشان نہ ہوں ؛ بیاعلی حضرت نے بطور طیب (خوش طبعی) کیا، آپ کسی دائی (گھریلوملازمہ) کے ہاتھ ان کو اندر بھجوا دیجیے، قبول کرلیں گے۔ اُنھوں نے امرود اندر بھیج دیے، اعلیٰ حضرت نے قبول فرمالیے، بیہ بہت خوش ہوئے اور مجھے دعائے خیر دینے لگے۔ جزاک اللّٰه تعالیٰ خیراً.

#### آ ربيدهرم پرچارحرف:

سی آرید نے اپنے فدہب کے متعلق ایک کتاب کھی اور اُس کا نام "آرید دھرم پرچار" رکھا۔ جب وہ کتاب چھپی تو مصنف نے ایک نسخہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بھی اِرسال کیا۔حضرت نے اُس کتاب کوملاحظ فر ما کر جگہ جگہ پر اُس کا ردّ حاشیہ پر لکھا اور اِس طرح جلی قلم سیاہ روشنائی سے'' پرچار'' کے بعد''حرف'' بڑھا دیا۔ اِس طرح کتاب کا نام "آریددھرم پرچارحرف" ہوگیا۔ ('' چارحرف' کعنت کو کہتے ہیں)

#### جناس الأجناس ك بجائ أنجاس الخنّاس:

ایک رافضی نے اپنے مذہب کی حمایت میں ایک کتاب کسی اور عربی ادب کا اپنی دانست کے مطابق بہت لیا ظرکیا۔ اور صنائع و بدائع کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دی؛ اِسی وجہ سے اُس کا نام "جِنَاسُ الأجُناسِ" رکھا۔ اُس نے ایک نسخہ اعلی حضرت کے پی سیجیجا۔ حضرت نے ملاحظ فرمانے کے بعد مجھے دیا کہ آج کی ڈاک سے یہ کتاب آئی ہے، اب جو میں اس کا نام برٹے ھتا ہوں تو "اَنْ جَساسُ الْحَنَّاسِ" (شیطان کی نجاشیں) ہے۔ چیرت میں بڑگی کہ مصنف نے یہ کیا نام رکھا؟ جب خورسے دیکھاتو ''جناس' کے شروع میں'' اُن' بڑھا ہوا ہے اور ''جناس' کو ملاکرنون کا شوشہ غائب ہوگیا۔ دوسرے لفظ سے لاکرسیا ہی سے بھر دیا کہ اور ''

يهول معلوم ہونے لگا۔''جیم'' کے اوپر'' الخ''بڑھا دیا خاصا" اَنْجَاسُ الْحَنَّاس "ہوگیا۔

#### نصيحة المسلمين كربجائ فضيحة المسلمين:

مولوی خرم علی صاحب بلہوری مشہور و ہابی ہیں، اُن کی ایک کتاب مشہور مشرک گر ہے، جس کانام نصیحة المسلمین ہے، جس کانام نصیحة المسلمین ہے، جس کانام اسطرح ملا کر لکھا "خو معلی"۔

میں نے جس زمانے میں حضرت کا کتب خانہ درست کرنا شروع کیا، ایک کتاب دیکھی جس کانام ''فویئے کہ المُسلمین'' (مسلمانوں کی بدنا می)، اور مصنف کانام ''فو مُعَلِّی'' (برُ اگدھا) ہے، دیکھی کرسمجھا کہ کوئی نداق کی کتاب ہے؛ اِس لیے نام بھی ایسا ہواور مصنف کانام بھی وبیا ہے۔ فور کر کے دیکھا ہوں تو نصیحة کے ''نون'' کوسر دے کر''ف' بنا دیا گی اور''ص'' پر نقطہ برُ ھا ہوا ہے۔ اِس طرح کتاب کے نام کوسلی کے مطابق کر دیا ہے، یعنی فضیحة السمسلمین (مسلمانوں کی رسوائی) رمصنف کانام کا تب نے فلط الملا ہے، یعنی فضیحة السمسلمین (مسلمانوں کی رسوائی) رمصنف کانام کا تب نے فلط الملا سے لکھا ، خرم کی ''میم'' کو'' علی' میں ملاکر معسلمی کی شکل کا لکھا، اعلی حضرت نے اُس پر اعراب لگا دیا ہے۔

#### تقوية الايمان كباك تفوية الايمان:

تَهُويَةُ الايهان مولوى المعيل صاحب دہلوى كى معروف ومشہور كتاب بكه شروع سے اخیر تک شرک و بدعت سے بھرى ہوئى ہے۔ اِس كِ "قاف" كے دونقطوں كواس طرح ملا دیا كه ایک نقط معلوم ہونے لگا، اور بجائے تقویة الایسمان " تَفُوِیْةُ الایسمان" (ایمان ضائع کرنا) اسم باسمى ہوگیا۔

#### حِفظ الايمان كيجائ خَبْطُ الايمان:

مولوی اشرفعلی تھانوی نے حضور اقدس سی اللی کی تو بین آمیز کتاب کانام جے فی طُ الایمان رکھا۔ اعلیٰ حضرت نے ''ف' کو اِس طرح بنا دیا کہ ''ب' کا شوشہ معلوم ہواور''ح'' کو''ب' کا نقطہ دے کر''ظ'' کے نقطہ کو مٹا دیا اور اس کا صحیح نام خَبْطُ الایمان کردیا۔

## حَبُلُ اللَّهِ الْمَتِينُ لِهَدُم آثارِ الْمُبْتَدِعِين:

اذان افی جعد میں اعلی حضرت نے مردہ سنت کوزندہ کیا (مسجد سے باہراذان دیئے کورواج دیا)، اِس پر بعض علائے اہل سنت نے بھی اِس کا خلاف کیا، جن میں پیش پیش پیش جناب مولا ناعبدالغفار خان صاحب رامپوری تھے، کہ باوجودافہام وتفہیم اپنی ضد پراڑے دیا۔ موصوف نے اس سلسلہ میں رسالہ کھا، اعلی حضرت کے پاس جب وہ رسالہ پینچا تو دار وی شکل (گولائی) میں تحریر حَبْلُ اللّهِ الْمُتِیْنُ لِهَدُمِ آثارِ الْمُدُبِّدُعِیْنَ د کی کر مایا: مولانا عبدالغفار خان صاحب نے اپنے رسالہ کا نام بہت عمدہ رکھا ہے۔ لوگ شوق فرمایا: مولانا عبدالغفار خان صاحب نے اپنے رسالہ کا نام بہت عمدہ رکھا ہے۔ لوگ شوق سے متوجہ ہوئے کہ اعلی حضرت اس کا نام کیا فرماتے ہیں؛ اس لیے کہ رسالہ سب کے سامنے مقا۔ جب سب لوگوں کا اشتیا تی ملاحظ فرمایا، اِرشادہ وا: مولانا نے اس کان م آئے۔ سار گفا۔ جب سب لوگوں کا اشتیا تی ملاحظ فرمایا، اِرشادہ وا: مولانات اللّٰہ تعالی کی مضبوط رسی کو اللّم اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الْمَتِیْنِ (برعتیوں کے نشانات اللّٰہ تعالی کی مضبوط رسی کو کرر رکے نے لیے) رکھا ہے۔

ججۃ الاسلام مولا ناشاہ حامد رضا خاں صاحب نے جب اِس رسالہ کارۃ لکھا تو اُس میں اُن کے رسالہ کا یہی نام تحریر فر مایا اور حاشیہ میں یہی وجہ کھی۔ جب رسالہ حجے پ کرشائع ہوا اور مولا ناعبد الغفار خان صاحب کی خدمت میں بھیجا گیا ، تو اُنھوں نے نہایت سادگی کے ساتھ کہا کہ مولانا کاظلم دیکھیے! میرے رسالے کانام اُنھوں نے آشارُ الْسُمُبُتَ دِعِیْنَ قرار دیا اور ہم لوگوں کو مبتدع بنا دیا مخلص مولانا مقبول احمد خان صدر در بھٹکوی بہاری، سابق مدرس حدیث مدرسہ اسلامیہ شس الہدی تشریف رکھتے تھے۔ اُنھوں نے فر ہایا: جناب! مبتدع تو پہلے آپ نے بی اُن کو بنایا؛ رسالہ کانام حَبُلُ اللّٰهِ الْسَمِیْنُ لِهَدُمِ آشادِ السُمُبُتَ دِعِیْن رکھا۔ اُنھوں نے اس کولوٹ (اُلٹ) دیا، عطائے تو بلقائے تو رہانام کابدل دینا یہ خود آپ کاموقع دیا، مولانا دینا یہ خود آپ کاموقع دیا، مولانا (اعلیٰ حضرت) برکیا الزام ہے؟

#### سبيل الرشاد:

مولوی رشید احمد صاحب گنگوبی نے اپنے خیالات کا آئیند ایک رسالہ کھا اوراً سکا نام رکھا سبیل الموشاد، غالبًا مطبع مجتبائی میں طبع ہوا تھا۔ اعلی حضرت کی خدمت میں جبوہ رسالہ آیا، اُسے ملاحظ فر ماکر ٹائٹل پر اُس کے نام کے او پر بڑھا دیا:
قالَ فِرْ عَوْنُ مَاۤ اُرِیْکُمُ اِلَّا مَاۤ اَر ای وَ مَاۤ اَهٰدِیْکُمُ اِلّا نَوْسِ بِلُ مَرْوَعُون کا مقولہ ہوگیا، جوسورہ مؤمن، آیت: 29 میں ہے:
قالَ فِرْ عَوْنُ مَآ اُرِیْکُمُ اِلّا مَاۤ اَر ای وَ مَاۤ اَهٰدِیْکُمُ اِلّا سَبِیلَ الرَّشَادِ فَرَعُون بول مِن تَمْہیں وہی بتا تا ہوں جو میری سوچھ ہے اور میں شہیں وہی بتا تا ہوں جو بیل الرشاد (بھلائی کی راہ) ہے۔

#### القاسم:

ایک مرتبدد یوبند سے ایک رسالکسی نے بھیج دیا،اُس کانام تھا: 'السقاسم". اعلی

حضرت نے قلم سے وہیں لکھ دیا مَے حُرُومٌ (قاسم محروم ہے)۔ بیقصہ شہر میں مشہور ہوا تو ایک بہت بڑے وہانی نے بڑے تا سف کے ساتھ کہا کہ رسالہ کا بینام کیوں رکھا گیا؟ اور رکھا گیا تھا تو اعلی حضرت تک کیوں پہنچایا گیا؟

ضمناً ایک واقعه مولانانسیم بستوی کی معجد داسلام سے پیش خدمت ہے:

سید قناعت علی صاحب (برادرِسید ایوب علی صاحب) اپنا ایک واقعہ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے مجھے ایک کتاب عنایت فرمائی اور کہا: '' إس کتاب کی کل جلد بندهوا کرلے آیئے۔'' میں نے بجائے جلد ساز کے پاس جانے کے باز ارسے تین پسیے میں جلد با ندھے کا سامان خرید ااور خودا پنے ہاتھوں سے جلد با ندھے کرحضور کی خدمت میں پیش کردی۔

اعلی حضرت نے استفسار فر مایا: ' اِس کی اجرت کتنی ہوئی؟' جواب میں ممیں نے عرض کیا: ' تین پیسے میں جلد کیسے تیار ہوسکتی عرض کیا: ' تین پیسے میں جلد کیسے تیار ہوسکتی ہے؟'' میں نے واقعہ بیان کرتے ہوئے عرض کیا کہ حضور سامان خرید کر میں نے ہی اپنے ہاتھوں سے باندھی ہے۔ اس پر اعلی حضرت نے مزاحاً ارشا وفر مایا:

بهت بڑے جَلّاد آپ!!

(اعلیٰ حضرت نے ''حبلاؤ' کوجلد ساز کے معنی میں استعال فر مایا) (مجد داسلام ، از مولا نانسیم بستوی میں :106)

## سركارِاعلى حضرت كاسفرآ خرت

تحرير: يا د گار اسلاف مولانا محرحس على رضوى ميلسي

### آخرى ايام كے احوال:

مجدد دین و ملت، شخ الاسلام والمسلمین، مولانا الشاه امام احد رضا خال صاحب فاضل بریلوی رضی الله عند کوجب شعف ، نقابت اور مسلسل علالت کے سبب روز رے رکھنے کی طاقت ندر ہی تو ماہ رمضان المبارک ۱۳۳۹ھ/مئی 1921ء میں کوہ بھوائی ، جہال سر دی ہوتی ہے ، روئق افر وز ہوئے اور روز ر رکھے اور وہیں پر آپ نے اپنی حیات ِ ظاہری کے ہوتی ہوئی ہوتی ہوئے آخری ماہ مبارک میں ۳ رمضان المبارک ۱۳۳۹ھ کو اپنے وصال کی خبر و بیت ہوئے 'وَ وَ رُحُوابِ ''سے اپنی تاریخ وصال ۱۳۳۹ھ و آئی مائی ہوئے فرمائی ۔ ''ویکے طاف عَد کَیہ ہے ہے اللہ تھی فیضیة و آئی واب یہ اڑسے بریلی شریف مراجعت فرمائی ۔ فرمائی ۔ مائی رہائی میں المرائی اور شرف مباکر ام ۱۳۳۰ھ کو آپ نے بھوائی پہاڑسے بریلی شریف مراجعت فرمائی ۔ بیعت حاصل کرنے کی غرض سے بڑی تعداد میں بریلی آنا شروع ہو گئے ۔ دورانِ علالت بیعت حاصل کرنے کی غرض سے بڑی تعداد میں بریلی آنا شروع ہو گئے ۔ دورانِ علالت بیعت حاصل کرنے کی خرض سے بڑی تعداد میں بریلی آنا شروع ہو گئے ۔ دورانِ علالت المیلی سنت کے شن خاتمہ کی دعافر ماتے رہے ۔

تضرع، زاری اورخشیت ِ الٰہی کی کیفیت غالب رہی۔ اکثر احادیث رقاق بیان فر ماتے۔خودآپ کی اور حاضرین کی روتے روتے پیچکی بندھ جاتی۔ اکثر فر ماتے: ''جس کا بیمان پرخاتمہ ہوگیا اس نے سب کچھ پالیا۔'' ''جھی اِرشاد ہوتا: ''اگر بخش دیتو اُس (الله تعالی) کافضل ہےنہ بخشے تو اس کاعدل ہے۔'' اکثر دین وایمان کو بچانے کی تخت تا کیدونقیحت فرماتے۔رحمۃ الله علیہ

#### آخری وصیت:

آ پرحمداللدتعالى في آخرى وصيت يس ارشادفر مايا:

'' پیارے بھائیو! مجھے معلوم نہیں کہ میں کتنے دن تمہارے اندر تظہروں گا۔ تین ہی اوقات ہوتے ہیں: بچین، جوانی اور بڑھا پا بچین گیا، جوانی آئی جو چلی گئی، بڑھا پا آیا۔ اب کون ساچوتھا وقت آنے والا ہے؟ اب موت ہی باقی ہے۔ اللہ تعالی قادر ہے الیم ہزار مجلسیں عطافر مائے۔ آپ سب لوگ ہوں اور میں آپ لوگوں کوسنا تا رہوں، مگر بظاہر اب اس کی امیر نہیں۔'

فرمایا: ''اے لوگوائم پیارے مصطفیٰ میرونی کی بھولی بھالی بھیٹریں ہواور بھیٹریے تہہارے جاروں طرف ہیں، وہ جاہتے ہیں کہ تہمیں بہکائیں تہمیں فتنہ میں ڈال دیں، شہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں۔اُن سے بچواور دور بھا گو۔ تمہارے ایمان کی تاک میں ہیں،اُن کے حملوں سے ایمان کو بچاؤ۔

> مصطفیٰ ی بھو لی بھیڑو! بھیڑیوں سےتم بچو چو کریں تو ہین اللہ اور نبی کی دوستو اپنے ایمان کی تفاظت اُن کے تملوں سے کرو غو شِ اعظم ہیں مد دیر اُن کا دامن تھا م لو

فرمایا: ''حضور اقدس سید عالم میرانش الله رب العزت جل جلاله کے نور میں حضور سے صحابہ کرام روشن ہوئے اور تابعین سے تبع تابعین عظام روشن ہوئے اور تابعین سے تبع تابعین

روش ہوئے، ان سے ائمہ مجتمدین روش ہوئے ، اُن سے ہم روش ہوئے اب ہم تم سے کہتے ہیں ہوئے اب ہم تم سے کہتے ہیں ۔ کہتے ہیں بینور ہم سے لےلو۔وہ نور بیہ ہے اللہ ورسول کی تجی محبت، اُن کی تعظیم، اُن کے دوستوں کی خدمت، اُن کی تکریم اور اُن کے دشمنوں سے تجی عداوت۔

جس سے القدورسول (جل جلالہ وسلی اللہ علیہ وسلم) کی شان میں ادنیٰ تو ہین پاؤہ پھر
وہ تہمارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہوفور ااس سے جدا ہوجاؤ۔ جس کو بارگاورسالت میں ذرہ بھی
گتاخ دیکھو پھر وہ تہمارا کیسا ہی بزرگ کیوں نہ ہوا پنے اندر سے اُسے دو دھ سے کھی کی
طرح نکال کر پھینک دو۔ مَیں پونے چودہ برس کی عمر سے یہی بتار ہا ہوں اور اس وقت بھی
یہی عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ضرور اپنے دین کی حمایت کے لیے اپنے کسی بندے کو کھڑا کر
دےگا۔

خوب سن لو! ججۃ اللہ قائم ہو چکی ہے، اب مَیں قبر سے اُٹھ کرتمہارے پاس بتانے نہ آؤں گا۔ جس نے سنااور مانا قیامت کے روز اُس کے لیے نورونجات ہے، اور جس نے نہ مانا اس کے لیےظلمت و ہلاکت ہے۔

خبر دار اعدا کے دم میں نہ آنا میر تاوصایا ہمار ارضا ہے میر تق و باطل کی تفہیم کر کے میراث اور تا ہمار ارضا ہے

#### يادِمد بينه:

ایام علالت ہی میں اپنے ایک عزیز طریقت مولانا مولوی عرفان علی صاحب کے نام ایک مکتوب میں فرماتے ہیں:

''وقت مرگ قریب ہے اور میر ادل ہند تو ہند، مکہ معظمہ میں بھی مرنے کو نہیں جا ہتا، اپنی خواہش یہی ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایمان کے ساتھ موت اور وہ بقیع مبارک میں خیر کے ساتھ دفن نصیب ہواوروہ قادر ہے بہر حال اپناخیال ہے:

ییسر ہواورسنگِ درءو ہ سنگِ در ہواور بیسر رضاوہ بھی اگر چاہیں تواب دل میں بیڑھانی ہے

جام وصال:

۲۵ صفر ۱۳۲۰ هـ، سر کار اعلی حضرت، امام اہل سنت، مجدّد دین وملت رضی التد تعالی عند نے جمعۃ المبارک کے روز، اذانِ جمعہ کے وقت ٹھیک دونج کر اڑتیس منٹ پر، جب کہ مؤذن حتی علی الفلاح کہ کہ کرفلاح ونجات کا پیغام دے رہاتھا، جام وصال تیقی پورے سرور انبساط، کیف نشاط سے نوش فر مایا اور داعی اجل کو لمبید کہا۔ وصال سے دو گھنٹہ، سترہ منٹ قبل تجہیز و تکفین وغیرہ سے متعلق چودہ اہم باتوں پر شتمل ہدایات قلمبند کرائیں اور دستخط فر مائے۔

## آخری تحریه:

ماصفر المنظفر ۱۳۳۰ ه، باره خ كراكيس منث پروست كرامت سے يه آخرى تحرير قم فرمانى: "وَ اللّهُ شَهِينَ لَا وَلَهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ تَعَالَى وَ بَارَكَ وَ سَلّمَ عَلَى شَفِينِ وَ اللّهُ تَعَالَى وَ بَارَكَ وَ سَلّمَ عَلَى شَفِينِ اللّهُ تَعَالَى وَ بَارَكَ وَ سَلّمَ عَلَى شَفِينِ اللّهُ تَعَالَى وَ بَارَبُهُ وَحِزُ بِهِ اللّهَ اللّهِ يَكِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

تحریر مذکورہ بالا کے بعد اِرشاد فر مایا:''وقت کیا ہے؟''عرض کیا گیا:''ایک نج کر چھپن (۵۲)منٹ ہورہے ہیں۔''فر مایا:'' گھڑی کلمل سامنے رکھ دو۔''

پھر یکا یک اِرشادفر مایا: "تصاویر ہٹادو۔" حاضرین کے دل میں خیال گزرا کہ یہاں

تصاویرکا کیا کام؟ بیخطره گزرنا تھا کہ خود بی اِرشاد فرمایا: "یمی کارڈ، لفافہ، روپیے، پیسہ" پھر ذرا وقفہ ہے اپنے خلف اکبر ججۃ الاسلام حضرت مولانا شاہ محمہ حامد رضا خال صاحب قدس سرہ سے فرمایا: "وضو کرآ و اور قرآن مجید لاؤے" وہ ابھی تشریف نہ لائے تھے تو اپنے خلف اصغر مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفی رضا خال صاحب علیہ الرحمہ سے فرمایا: "اب بیٹھے کیا کررہ ہو، سورہ لیمین شریف، سورہ رعد شریف کی تلاوت کرو۔" اب آپ کی عمر شریف سے مرف چند منٹ رہ گئے تھے۔ ایسے حضور قلب اور حیقظ سے آیات سنیں کہ جس شریف سے مرف چند منٹ رہ گئے تھے۔ ایسے حضور قلب اور حیقظ سے آیات سنیں کہ جس شریف سے مرا ایسانے میں پوری نہ آئی یا سبقت ذبان سے زیر، زیر میں فرق محسوس ہوا خود تلاوت فرمادی۔

#### لحات آخریں:

إس كے بعد سيد محمود على صاحب ايك مسلمان و اكثر عاشق حسين كوا بيخ ہمر اه لائے ،
اس وقت جو حضر ات اندر گئے سب كے سلام كے جواب ديے اور سيد محمود على صاحب سے دونوں ہاتھ برد ھا كر مصافحہ فر مايا۔ و اكثر صاحب نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے حال دريافت كرنا چاہا۔ گر آپ اس وقت حكيم مطلق جل مجد و كی طرف متوجہ تھے۔ و اكثر صاحب سے اسے مرض ياعلاج كے متعلق بچھار شادنہ فر مايا۔

سفر کی دعا کیں، جن کا چلتے وقت پڑھنامسنون ہے تمام و کمال بلکہ معمول شریف سے زائد پڑھیں۔ پھر کلمہ کطیبہ لا الله الا الله محمد رسول الله پوراپڑھا۔ پھر طاقت ندر ہی اور سینے پردم آیا۔ ادھر ہونٹوں کی حرکت و ذکر پاس انفاس کا ختم ہونا تھا کہ چرہ مبارک پرایک لمعدنور کا چکا، جس میں جنبش تھی۔ جس طرح آئینہ میں لمعانِ خورشیر جنبش کرتا ہے۔
برایک لمعدنور کا چکا، جس میں جنبش تھی۔ جس طرح آئینہ میں لمعانِ خورشیر جنبش کرتا ہے۔
انا للّه و انا الیه راجعون

حضرت مدوح نے ایا معلالت کے اِسی زمانہ میں فرمایا تھا:

''جنہیں سرکار (پیارے مصطفیٰ) پیرائی ایک جھلک دکھادیتے ہیں وہ شوق دیدار میں ایسے جاتے ہیں کہ جانا (جان کنی کی شدت) معلوم بھی نہیں ہوتا۔''

اس کامشاہدہ ہزاروں علماء، مشاکخ، احباب کواس وقت ہوا جب کہ صفر ۱۳۳۰ سے امام اہل سنت سرکاراعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز نے جام وصال حقیقی نوش فرمایا۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کے چہرہ انور پر بشاشت وشاد مانی ، فرحت ومسرت کے آثار نمایاں تھے۔
لحمیں عشقِ رخ شہ کا داغ لے کے چلے
اندھیری رات سی تھی چراغ لے کے چلے

تجهيرو تكفين:

مجدّ و دین و ملت سیرنا اعلیٰ حصرت علیه الرحمه کے عنسل شریف میں علائے کرام،
مشائخ وسادات عظام ہوئی تعداد میں موجود تھے۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت سید
اظہر علی صاحب نے لحد مبارک کھودی۔ حسب وصیت صدرالشریعه مولا نا محمہ امجد علی اعظمی
صاحب، مصنف بہارِ شریعت قدس سرۂ نے غنسل دیا۔ جناب حافظ امیر حسن صاحب مراو
آبادی نے مدد دی۔ حضرت مولا نا سیرسلیمان اشرف (پروفیسرمسلم یونیورٹ علی گڑھ)،
ہرادرِ اعلی حضرت مولا نا محمہ رضا خاں صاحب رحمۃ الله علیم، حضرت مولا نا شاہ علامہ حسنین
رضا خال صاحب انی وغیرہ دینے میں مصروف دیے۔
مختار علی صاحب یانی وغیرہ دینے میں مصروف دیے۔

خلف ِ اصغر حضرت مفتی ٔ اعظم ہند مولا نا شاہ مصطفیٰ رضا خاں علیہ الرحمہ علاوہ دیگر خدمات عِنسل کے وصیت نامہ کی دعائیں بھی یا دکراتے رہے۔خلف اکبرسیدی حضرت ججة

الاسلام مولان شاہ حامد رضا خال علیہ الرحمہ نے مواضع ہجود پر کافور لگایا۔حضرت صدر الافاضل مولان سید محد نعیم الدین مرادآبادی قدس سرۂ نے کفن پہنایا۔

ع عاشق كاجنازه بإدرادهوم سے نكلے

پھر دیدارِ عام کے بعد عمر بھرعشق رسالت کا پیغام دینے والے سیچے عاشق رسول میں گھر دیدارِ عام کے بعد عمر بھرعشق رسالت کا پیغام دینے والے اس رقت آمیز و پر گھر کا جنازہ مبارکہ بہت وھوم دھام اور بڑی شان سے اُٹھایا گیا۔ اِس رقت آمیز و پُرکیف منظر کا نظارہ دیکھنےوالے ہی بیان کر سکتے ہیں ۔عیدگاہ ہر ملی شریف کے وسیع وعریض گراؤنڈ میں نماز جنازہ ہوئی۔

وصیت کے مطابق خود اعلی حضرت قدس سرہ العزیز کی اپنی مدح کا کوئی شعر جلوس جنازہ میں نہ پڑھا گیا، بلکہ بارگاہ رسالت میں اعلی حضرت قدس سرہ کارقم فرمودہ: ''متم پہ کروڑوں دُرود''نعت خواں پڑھتے رہے۔ بعد ِ جنازہ محلّہ سوداگر ال میں دار العلوم منظر اسلام، رضامسجد ہے متصل دفن کیے گئے۔

مزار پُر انوار پر گنبداوروسیج حسین عمارت اوّلین سجادہ نشین، ججۃ الاسلام مولا نا شاہ سیدی حامد رضا خال صاحب قدس سرہ 'کے ایام سجادہ نشینی میں تغییر ہوئی، جو اب بہت بوسیدہ خستہ حالت میں ہے۔ مسلمانانِ اہل سنت، برا دران طریقت کو اِس عظیم روحانی مرکز کی طرف توجہ اور مالی اعانت ازخودکرنی چاہیے۔

## شخ المشائخ كامشامده:

نا گپور ، بی پی میں جماعت اہل سنت کے زیرا ہتمام یوم ولا دت اعلی حضرت کے قطیم الشان اجتماع سے خطاب فرماتے ہوئے خطیب اعظم ہند ، حضرت علامہ ابو الحامد سید محمد صاحب اشرفی جیلانی محدث کھوچھوی علید الرحمد فرمایا:

میں ) تھا، میر ے حضور شخ المشائخ حضرت سیدنا شاہ علی حسین صاحب اشر فی میاں قدس سرہ میں ) تھا، میر ے حضور شخ المشائخ حضرت سیدنا شاہ علی حسین صاحب اشر فی میاں قدس سرہ وضوفر مار ہے تھے کہ احیا نک آہ کہہ کررونے گئے، مگر کسی کورونے کا سبب معلوم نہ ہوا۔ ہم نے خیال کیا کہ شاید کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے۔ دریافت کیا تو فر مانے گئے: ''بیٹا فرشتوں کے کاندھوں پر قطب الارشاد اعلی حضرت رحمۃ اللّدعلیہ کا جنازہ مبار کہ د کھے کررو پڑا ہوں۔'' تھوڑی دیر کے بعد بریلی کا تاریب نجاتو ہمارے گھر میں کہرام مج گیا، خانوادہ اشر فی کا جم فرد، زاروقطار رونے لگا۔

#### بارگاه رسالت میس انتظار:

اعلی حضرت مجدّد دین وملت قدس مره العزیز کے بکثرت سوانح نگاروں نے حضرت حافظ ملت مولانا شاہ حافظ عبد العزیز صاحب محدث (بانی عربی یونیورٹی مصباح العلوم مبار کپور، اعظم گڑھ) کی بیرروایت نقل کی ہے کہ ''جم اجمیر مقدس دارالعلوم جامعہ معینیہ عثانیہ میں حضرت سیدی صدرالشریعہ مولانا محد امجد علی صاحب اعظمی قدس سرہ کے حلقہ درس میں شامل تھے۔ آستانہ عالیہ سلطان الہند خواجہ غریب نو از رحمۃ الله علیہ پراکٹر بزرگان دین علاء و مشاکح کرام کی زیارتیں میسر آتی تھیں۔

ماہ رہیج الآخر ۱۳۴۰ ہو میں ایک نہایت جلیل القدر شامی بزرگ تشریف لائے اور حضرت دیوان سیرآل رسول صاحب سجادہ نشین کے ماموں جان حضرت قبلہ دہلوی صاحب کے مہمان ہوئے۔ بڑی شان کے بزرگ تھے ۔طبیعت میں استعنا تھا۔جس طرح لوگ عربوں کی مدوکرتے ہیں، نذرانہ پیش کرتے ہیں، اُن کوبھی پیش کرتے، مگروہ کسی کا پھی تول نہ کرتے اور فرماتے: ''فارغ البال ہوں، مجھے روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔'' اُن کے اس اِستغنا اور طویل سفر پر تعجب ہوا۔ عرض کیا: حضور! اس طویل سفر کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا: ''مقصد تو ہر 'اعظیم تھا مگر حاصل نہ ہوا۔' ۲۵ صفر ۱۳۳۰ھ کا واقعہ ہے، میری قسمت بیدار ہوئی۔ خواب میں حضور نبی کریم علیہ الصلاق و التسلیم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حاضر خدمت ہیں، ایک خاموثی اور سکوت طاری ہے، معلوم ہوتا ہے کسی کا انتظار ہے۔ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا: فداک آبھی و اُمّی! کس کا انتظار ہے؟ ارشاد فرمایا: ''احمد رضا کا انتظار ہے۔'' میں نے عرض کیا: ''احمد رضا کون ہیں؟''فرمایا:'' ہندوستان میں ہریلی کے باشند سے ہیں۔''

بیداری کے بعد تحقیق پرمعلوم ہوا کہ مولانا شاہ احدرضا خاں صاحب بڑے ہی جلیل القدر عالم باعمل ہیں۔ مجھے مولانا کی ملاقات کا شوق یہاں لایا۔ یہاں آ کرمعلوم ہوا کہ اُسی دن ۲۵ صفر کوآپ کا وصال ہوگیا ہے۔ سبحان اللہ۔

> اپنے کرم کا جب و ہ صدقہ ٹکا لتے ہیں ہمسوں کو پالتے ہیں اورایساہی پالتے ہیں

## خلفائے امام احمر رضا خال رحمة الله تعالی علیہ

تحرير:مولا نامحمه عاصم محبوب رضوی ،مدرس جامعه نظامیه رضویه، لا مور

شرف ملت علامه محم عبد الحكيم شرف قادري رحمة الله تعالى عليه فرمايا:

"امام احدرضا خان بریلوی رحمة الله علیه کی بیکرامت بی کہیے که أن كے تلامده

اورخلفانه صرف علم وفضل بلكه صلابت ديني مين بھي اُن كے مظہر تھے۔''

جة الاسلام مولا نامفتي محمد حامد رضاخان قادري رحمة الله عليه:

آپ ۱۲۹۲ھ برطابق 1875ء میں بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔''جۃ الاسلام''
اور'' إمام الاولیاء''کے القاب سے شہور ہیں۔ اپنے والد ماجدا مام احمد رضاخاں رحمۃ التدعلیہ
سے درسیات کی تحمیل کی۔ حضرت سید ابوالحسین احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ کے دستِ مبارک پر
بیعت ہوئے اور خلافت سے نوازے گئے۔ والدِ ماجداعلی حضرت نے بھی تمام سلاسل میں
خلافت و اجازت عطافر مائی۔ عربی زبان پر دسترس رکھتے تھے۔ تدریس اور تحریر کے علاوہ
تقریر بھی مدلل اور مؤثر ہوتی تھی۔ آ ہے کے بارے آ ہے کے والدگر امی نے فر مای تھا:

''حامد رضا کا ہاتھ میر اہاتھ ہے اور ان کی بیعت میری بیعت اور ان کامرید میر ا

مريدے۔"

1943ء میں آپ کاوصال ہوا۔

ابوالبركات محى الدين محمصطفيٰ رضاخان قادري رحمة الله عليه:

آپ٢٢ ذي الحجه ١٣١٠ه بمطابق 7 جولائي 1892ء بروز جمعة المبارك بريلي

شریف میں پیدا ہوئے۔آپ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بیٹے سے۔ سید المشائخ حضرت سید ابوالحسین احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ جب بریلی شریف تشریف لائے تو چھ ماہ کے مصطفیٰ رضا خال کو گودلیا، پیشانی کو بوسہ دیا، اپنی انگشت شہادت آپ کے منہ میں ڈ الی اور سلسلۂ بیعت میں داخل فرما کرتمام سلاسل میں اجازت وخلافت سے نوازا۔ آپ نے اکثر علوم وفنون اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیے اور اپنے بڑے بھائی مولانا حامد رضا خال رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیے اور اپنے بڑے بھائی مولانا حامد رضا خال رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اِکساب علم کیا۔

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو 25 سلاسل اولیا وسلاسل حدیث کی اجازت عطافر مائی۔ آپ نے متعدد کتب تصنیف فر مائیں۔

م محرم ۱۳۰۱ھ بمطابق 11 نومبر 1981ء بروز بدھ بریلی شریف میں آپ نے وصال فرمایا۔

#### قطب مدينه مولا ناضياء الدين احد مدنى رحمة التدعليه:

آپ اگست 1877ء بمطابق ۱۲۹۴ھ، سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ سیالکوٹ اور لا ہور میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد مولا نا شاہ وصی احمد محد مصورتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حدیث شریف کا درس لیا۔ 1897ء بیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت ہوئے اور اجازت وخلافت سے نو ازے گئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کثیر مشاکخ سے بھی اجازت وخلافت حاصل تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے:

''میرے چپاتو بہت ہیں مگر روحانی باپ ایک ہی ہے، لیعنی اعلیٰ حضرت امام احدرضا خال رحمۃ اللہ علیہ۔''

#### صدرالا فاضل مولا ناسيد محمر تعيم الدين مرادآ با دي رحمة الله عليه:

آ پائسفر ۱۳۰۰ ہے بہطابق کیم جنوری 1883ء بروز پر پیدا ہوئے۔ آٹھ سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا۔ علوم دینیہ کی تخصیل اور ایک سال فتوی نویسی کی مشق کے بعد 1902ء میں وستار فضیلت حاصل کی۔ سلسلہ عالیہ قادر سیمیں مولا ناسید گل محمر رحمۃ اللہ علیہ کے دستِ مبارک پر بیعت ہوئے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بھی خلافت حاصل ہوئی۔ آپ کواعلیٰ حضرت سے والہانہ عقیدت تھی اور اعلیٰ حضرت کو بھی آپ پر اس قدر اعتماد تھا کہ جہاں کہیں بھی مناظرہ ہوتا آپ ہی کو بھیجتے۔ آپ کومناظرہ میں کافی مہارت تھی۔ آپ کومناظرہ میں کافی مہارت تھی۔ آپ کومناظرہ میں کافی مہارت تھی۔ وصال فرمایا۔

## صدرالشريعهمولا ناشاه محمدامجرعلى اعظمي رحمة الله عليه:

آپ ۱۲۹۱ھ بمطابق 1878ء میں قصبہ گھوی ، محلّہ کریم الدین ، ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔علوم وفنون کی شکیل کے بعد مولا ناشاہ وصی احمد محدث بسورتی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درسِ حدیث لیا۔ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو مدرسہ منظر اسلام میں مدرس کی ضرورت پیش آئی تو مولا ناوسی احمد سورتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کان م پیش کیا، جسے اعلیٰ حضرت نے پیند فر مایا۔ آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع شریعت اور عشق رسول سے اِس قدر متاثر ہوئے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور بہت جلد خلافت سے نوازے گئے۔" بہارِشریعت" آپ ہی کی شہرہ آفاق تصنیف ہے۔ جلد خلافت سے نوازے گئے۔" بہارِشریعت" آپ ہی کی شہرہ آفاق تصنیف ہے۔

#### ملك العلماعلامه مولانا محمد ظفر الدين بهاري رحمة التدعليه:

آپ بریلی شریف میں امام احمد رضا خال رحمة الله علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اُن سے اسے متاثر ہوئے کہ مرم ۱۳۲۲ دومطابق 1904ء میں اعلیٰ حضرت رحمة الله علیه کے دستِ مبارک پر بیعت کی اور اعلیٰ حضرت رحمة الله علیه کی شاگر دی اختیار کی بخصیل علوم سے فراغت کے بعد اعلیٰ حضرت رحمة الله علیه نے آپ کوتمام سلاسل میں خلافت و اجازت مطلقہ سے نو از ااور ' ملک العلما' اور ' فاضل بہار' کالقب عطافر مایا۔اعلیٰ حضرت رحمة الله تعالیٰ علیہ کوآپ سے ایک خاص محبت تھی۔

آپ صاحب تصانیف تھے۔''حیاتِ اعلیٰ حضرت'' آپ ہی کی مایہ ناز تالیف ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پراب تک جو کچھ بھی لکھا گیا ہے اُس کی بنیا دیمی کتاب ہے۔ ۱۹ جمادی الاخری ۱۳۷۲ھ بمطابق 18 نومبر 1962ء کی رات ذکر جہ'' اللہ اللہ'' کرتے ہوئے واصل بجق ہوئے۔

#### مولا ناامام الدين قادري رضوي رحمة الله عليه:

آپ کوٹلی لو ہاراں منگع سیا لکوٹ میں پیدا ہوئے۔اپنے وقت کے جیدا ساتذہ سے علومِ دینیہ کی مخصیل کے بعد اعلیٰ حضرت مولا ناشاہ احمد رضا خان رحمة الله علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور سلسلہ عالیہ قادر بیر میں خلافت و اِجازت حاصل کی۔

آپ کے دونوں بڑے بھائی مولا ناعلامہ ابوعبدالقا در ،مجمر عبداللہ کوٹلوی اور فقیہ اعظم مولان محمد شریف کوٹلوی رحمہ اللہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے۔ آپ پنجا بی کے بہترین شاعر اور صاحب تصانیف تھے۔ آپ كاوصال ١٩رئيع الاوّل ١٣٨١ه بمطابق 20 أگست 1961 وكوروا\_

#### حضرت مولا ناتفترس على خان رحمة الله عليه:

آپ اپنے علم عمل فضل وشرف اور دینی خدمات کی بنا پرصف اوّل کے علما میں شار موت تھے۔ آپ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے چچاز او بھائی مولا ناسر دارولی خان نوری کے بیٹے ، مولا نا حامد رضا خان علیہ الرحمہ کے شاگر داور داماد ، دارالعلوم منظر اسلام ہر یکی شریف کے سابق مہتم ، جامعہ راشد یہ (پیر جوگوٹھ، سندھ) کے شخ الجامعہ، پیر صاحب پگارہ اور سینکٹر وں علما کے استاد تھے۔ آپ کواعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے والہانہ محبت تھی۔ آپ کواعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے والہانہ محبت تھی۔ آپ کاوصال ۳ر جب ۱۹۸۸ھ ہطابت 22 فروری 1988ء کوہوا۔

#### امام المحدثين مولاناسير محدد بدار على شاه ألورى رحمة الشعليه:

آپ ۱۲۷سے بمطابق 1856ء بروز پیر، محکّہ نواب پورہ، آلور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے چچا جان مولا ناسید شارعلی شاہ رحمۃ اللّه علیہ نے آپ کی ولا دت سے قبل آپ کی والدہ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا:

'' بیٹی! تیرے ہاں ایک لڑ کا پیدا ہوگا جو دین مصطفوی کوروش کرے گا ، اُس کا نام دیدارعلی رکھنا۔''

ایک مرتبہ مولانا سید محرفیم الدین مراد آبادی رحمۃ الله علیہ نے مولانا سیدویدار علی شاہ رحمۃ الله علیہ کے سیام علی حضرت رحمۃ الله علیہ کاذکر کیا اور ملاقات کے لیے کہا۔ شاہ صاحب نے کہا: '' بھائی! مجھے اُن سے پچھ تجاب سا آتا ہے، وہ پٹھان خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور سنا ہے طبیعت شخت ہے۔'' جب مولانا فیم الدین مراد آبادی کے اِصرار پراعلیٰ حضرت کی

خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: ''حضور مزاج کیسے ہیں؟''اعلیٰ حضرت نے فر مایا: ''بھائی کیا پوچھتے ہو؟ پٹھان ذات ہوں، طبیعت کاسخت ہوں۔'' کشف کی یہ کیفیت دیکھ کرشاہ صاحب کی آٹھوں میں آنسو آگئے۔

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللّٰدعلیہ نے آپ کو اِ جازت وخلا فت عطافر ماتے ہوئے تمام اور اد ووظا کف کی اجازت عنایت فر مائی۔

> ۲۲ر جب ۱۳۸۴ھ بمطابق ۱۲۰ کتوبر ۱۹۳۵ء کوآپ کاوصال ہوا۔ میرع خاصب

مفتى اعظم بإكستان ابوالبركات سيداحمه قادرى رحمة الله عليه:

آپ ۱۳۱۹ھ برطابق 1901ء میں امام المحد ثین حضرت علامہ مولانا پیر سید دیدار علی شاہ رحمۃ التدعلیہ کے قرمیں پیدا ہوئے۔آپ کی ذات گرامی پوری دنیا کے اہل علم کے لیے بالحصوص ابر رحمت کی حیثیت رکھی تھی ۔عوام وخواص مسائل کے لیے آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔آپ کو''فقاوی رضویہ' پر برا اعتماد تھا، اکثر اسی سے مسائل نکال کردکھایا کرتے تھے۔

آپ کاوصال ۲۰ شوال ۱۳۹۸ھ بمطابق 24 ستمبر 1978ء بروز اتو ارکو ہوا۔ آپ کامز ارمبارک دارالعلوم حزب الاحناف، گنج بخش روڈ ، لا ہور میں ہے۔

محدث اعظم مندمولا ناسير محمدث يجموج هوى رحمة الله عليه:

آپ ۱۵ ذی قعدہ ۱۳۱۱ھ بروز بدھ قصبہ جائس، رائے بریلی میں پیدا ہوئے۔آپ کو حضرت شیخ عبدالقا در جیلانی رضی اللہ عنہ کی اولا وہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ فتوی نولیں کی تربیت کے لیے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خال علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو کچھ محسوس کیا اُس کا اظہار اِن الفاظ میں کیا کہ ''آج تک جو کچھ پڑھا تھا وہ کچھ نہ تھا اور

اب ایک دریائے علم کے ساحل کو پالیا ہے۔'' پرنچ ہزارغیر مسلم آپ کے ہاتھ پرمشرف باسلام ہوئے۔ آپ نے ۲ ار جب۳۸۳اھ بمطابق 3 دیمبر 1963ء بروز پیروصال فر مایا۔

## مولا ناشاه محمر عبد العليم صديقي مير شي رحمة الله عليه:

آپ 13 اپریل 1892ء برطابق ۱۵ ارمضان المبارک ۱۳۱۰ ہو کو گلہ مشایخال میر گھ (یوپی۔ انڈیا) میں پیدا ہوئے۔ آپ کاسلسلہ نسب خلیفہ اوّل جناب حضرت ابو بکرصدیق رض اللہ تعدید علام سے بھی مزین تھے۔ رض اللہ تعدید علام مالیا ہے۔ علوم اسلامیہ کے ساتھ ساتھ عصری علوم سے بھی مزین تھے۔ بریلی شریف حاضر ہوکر اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اکتساب فیض کرتے رہ اور آپ کے دستِ مبارک پر ہی بیعت ہوئے اور اجازت و خلافت سے بھی نوازے گئے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دشمنانِ اسلام پرغالب رہنے کی نوید اِس شعر میں سنائی۔ عبر العلیم کے علم کوئن کر جبل کی بہل بھگاتے یہ ہیں عبد العلیم کے علم کوئن کر جبل کی بہل بھگاتے یہ ہیں ساتھ کے 1854ء کو کہ یہ منورہ میں آپ کا وصال ہوا۔

## حضرت علامه مولا نامفتی غلام جان ہزاروی رحمة الله علیه:

آپ ۱۳۱۱ھ بمطابق 1896ء میں مقام اوگرہ پخصیل مانسہرہ منگع بزارہ میں پیدا ہوئے۔اعلی حضرت علیہ الرحمہ کاشہرہ سن کر مرکز علم وعرفان پریلی شریف آئے اور یہیں درسِ نظامی کی آخری کتابیں پڑھ کرصحاح سنہ کا دورہ کیا۔ ۱۳۳۷ھ کے جلسہ کوستار بندی میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے دست مبارک پر بیعت ہوئے اور پھر خلافت سے نوازے گئے۔
آپ صاحب تصانیف تھے۔

۲۵محرم ۱۳۷۹ھ بمطابق کیم اگست 1959ء کوکلمہ شریف اور صلوۃ وسلام پڑھتے ہوئے واصل بجق ہوئے۔

## حضرت مولا ناسيد فتح على شاه قادري رحمة الله عليه:

آپ ۱۱ ربیج الا وّل ۱۲۹۲ھ بمطابق 15 مارچ 1879ء کو کھر و ٹہ سیدال، ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔آپ کے والد ماجد اور جیر ّ امجد اپنے دور کے مقدر فضلا میں شار کیے جاتے تھے۔ جامعہ حنفیہ گجرات اور جامع مولا ناعبد انحکیم سیالکوٹی میں علوم دینیہ کی تحصیل کے بعد مدر سہ منظر الاسلام، ہر یکی شریف میں دورہ حدیث شریف کیا اور 1914ء میں سند حدیث حاصل کی۔ 1918ء میں دوبارہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوکر بیعت ہوئے اور 1920ء میں اجازت اور خلافت سے نوازے گئے۔

٨ر جب ١٣٤٤ هر بمطابق 18 جنوري 1958 ء كوآپ كاوسال موا

#### مولا ناسيد محرسليمان اشرف بهاري رحمة الله عليه:

آپ تقریباً ۲۹۵اھ برطابق 1878ء میں محلّہ میر داد بہار (ضلع پٹینہ) میں پیدا ہوئے ۔طریقت کے اعتبار سے چشتی ، نظامی ،فخری ،سلیمانی تھے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال رحمة الله علیہ سے بھی اجازت وخلافت حاصل تھی۔

۲۰، ۱۳۱۹ھ بمطابق 1902ء میں علی گڑھ یو نیورٹی کے شعبہ اسلامیات کے چیئر مین مقرر ہوئے۔علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں:

''اہل سنت و جماعت پر آپ کا بیہ بہت بڑا اِحسان ہے کہ آپ نے مولا ناعلامہ فضل حق خیر آبا دی رحمۃ اللہ علیہ کی لا جواب تصنیف''امت نیاع النظیر''پہلی وفعہ

#### ۔۔۔ شائع کر کے اُسے ملمی دنیا میں متعارف کروایا۔''

۵ار بیج الاوّل ۱۳۵۸ھ بمطابق 25اپریل 1939ء میں آپ کا وصال ہوااور علی گڑھ کے قبرستان میں فن کئے گئے۔

## فقيه اعظم مولا ناابو يوسف محد شريف رحمة الله عليه:

آپ کوٹلی لو ہاراں، ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ حضرت خواجہ حافظ عبد الکریم نقش بندی رحمة الله علیہ کے دست مبارک پر بیعت ہوئے اور خلافت سے نوازے گئے اور اعلی حضرت امام احمد رضا خال رحمة الله علیہ سے بھی إجازت وخلافت حاصل تھی۔ آپ بے مثل مقرر اور خطیب ہونے کے ساتھ باکمال مصنف بھی تھے۔

90سال کی عمر میں 15 جنوری 1951ء کوآپ نے وصال فرمایا۔ درّ سے والی مسجد ، کوٹل لو ہاراں جنگع سیالکوٹ میں آپ کا مزار ہے۔

#### حضرت مولا ناعمرالدين مزار وي رحمة الله عليه:

آپ ہری بور، ہزارہ کے نواحی قصبہ کوٹ نجیب اللہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کو تاج افھول مولا نا شاہ عبدالقادر بدیوانی اور اعلیٰ حضرت دونوں سے اِجازت و خلافت کا شرف حاصل تھا۔ آپ بہترین مقرر اور بلند پایہ مناظر ہونے کے ساتھ صاحب تصانیف بھی تھے۔ لیلۃ القدر کے مبارک کھات میں دو اور تین جنوری کی درمیانی رات 1931ء میں آپ کاوصال ہوا۔ آپ کامزار مبارک کوٹ نجیب اللہ میں ہے۔

# مرکزعلم وعرفان منبع عشق و إيقان دارالعلوم منظر اسلام ، بريلي شريف

تحریر : شرف ملت، شخ الحدیث مولانا محمر عبدا ککیم شرف قادری علیه الرحمه نوٹ: درج ذیل مضمون مئی ، 2001ء میں دار العلوم منظر اسلام کے جشن صد سالہ کے موقع پرمجلّہ النظامیة میں شائع ہوا۔

منظراسلام! ----تونے

🖈 ظلمت كدة بهندمين يرجم اسلام بلند كيار

المراقع اور سنگھٹن (مسلمانوں کو ہندو بنانے کی دو) تحریکوں کا مقابلہ کر کے لاکھوں کا مقابلہ کر کے لاکھوں

مسلمانوں کوارنداد کے گڑھے سے نکالا۔

☆ قادیانیت، نیچر بیت، رافضیت اور و پابیت بر الیم کاری ضرب کاری لگائی که آج
 بھی اُس کے اثر ات باقی ہیں۔

اللہ تعانیوں کے طوفانوں کی زدمیں اللہ تعالی اور اس کے حبیب مکرم میں اللہ تعالی اور اس کے حبیب مکرم میں اللہ کے عشق و محبت کی شمع مسلمانوں کے دلوں میں روشن رکھی۔

زمانے میں ہے احسان آپ کا احمد رضا خان پڑھایا جس نے ہر دم سنیوں کو " یا رسول اللہ"

🖈 أس وقت عظمت ِ ألو ہيت اور ناموسِ رسالت كا پہر ہ دیا جب بعض كلمه پڑھنے والے

کہدر ہے تھے کہ (معاذاللہ) اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے اور نبی اکرم پیلائل ہم جیسے بشر ہیں۔ تونے دوقو می نظریے کاپر جار کیا، جس کی بنیا دیریا کتان معرض وجود میں آیا، یہی وہ نظریہ ہےجس کی حمایت قائد اعظم اور علامہ اقبال نے کی۔ 1940ء میں قرار دادیا کتان کے پاس ہوتے ہی پاکستان کے حق میں فتوی دیا۔ \* اور تیرے ہم مسلک علانے یا کتان کی حایت میں بوری قوت صرف کردی، یہاں تك كه يا كستان معرض وجود مين آگيا۔ اور تیرے ہم مسلک علماء و مشائخ نے 1946ء میں آل انڈیاسنی کانفرنس، بنارس منعقد کی جو ترکی یا کستان کے لیے سنگ میل ثابت ہوئی۔ تونے بیک وقت ہندواورانگریز کی سیاست کا محرتو ڑا \$ کانگریس اور کانگریسی علما کی بلغار کونا کام بنایا۔  $\frac{1}{2}$ ملت ِ اسلامیه کو عظیم ترین فتاوی (فناوی رضویه) عظیم ترجمهُ قرآن یاک ( كنزالايمان) اورعشق مصطفی ميرانش كانعتيه ديوان (حدائق تبخشش) ديا\_ یا ک وہند میں محافل میلا دکی بہار اور نعر ہُرسالت کی گونج تیرے دم قدم سے ہے۔ تير فيض يا فتگان ميں ہے محدث ِ اعظم يا كستان مولا نامحدسر دار احمد چشتی قا در ي ، يشخ القرآن علامه عبدالغفور بزاروي،علامه عبدالمصطفىٰ از هري،علامه و قارالدين ( كراچي ) اورعلامه سيد جلال الدين شاہ (محكھي شريف) حمهم الله تعالى نے تيرافيضان صرف پو كتان کے گوشے گوشے تک ہی نہیں دوسرے ممالک تک بھی پہنچایا۔ 🖈 تونے چودھویں صدی کے مجدد، ہریلی کے تاجدار، امام اکبراحدرضا خاں ہریلوی کے

ہاتھوں زندگی کا آغاز کیا،جن کا پیغام پوری دنیا میں بایں الفاظ گونج رہاہے:

مُعُوكرين كھاتے پھروگے أن كے در پہ پڑر ہو قافلہ تو اے رضا اوّل گيا، آخر گيا

علم و حکمت کو کیا جس نے شناسائے جنوں ہے وہ فیضان رضا واللہ فیضان رضا رضا واللہ فیضان رضا راہ پاتے ہیں کہیں سے رہروان کوئے دوست جا کے ملتی ہے حرم سے کوئے ایوانِ رضا

منظراسلام!

🖈 تحقید دنیا بھر کے اہل محبت خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔

بلاشبه دارالعلوم منظراسلام، بریلی شریف مینارهٔ نور و مدایت ہے ... مرکز حق

وصدافت ہے ..... منبع رشد ومعرفت ہے ..... مرچشمہ فیض وہرکت ہے .... شیخ مکتب کے فیضان نظر کابی عالم ہے کہ جو یہاں آیا صب خدہ اللّٰه (اللّٰہ تعالیٰ کے رنگ) میں رنگا گیا .... کوئی مفتر اعظم ہند ہواتو کوئی ملک العلما کہلایا ..... کوئی مفسر اعظم ہند ہتو کوئی شیر بیشه کالل سنت قرار پایا ..... کوئی محدث اعظم پاکستان بناتو کوئی شیخ القر آن کے منصب پر فائز ہوا۔

منظر اسلام، بریلی شریف ۱۳۲۲ ده میں ابتداء رحیم یار خان کے مکان پر قائم کیا گیا ۔.....مولا نا ظفر الدین بہاری اور مولا نا عبد الرشید عظیم آبادی دوطلبہ سے مدرسہ کا افتتاح ہوا.....عدث بریلوی امام احمد رضا رحمہ اللہ تعالی نے بخاری شریف کا سبق شروع کرایا..... منظر اسلام تاریخی نام ہے جوامام احمد رضا بریلوی کے چھوٹے بھائی مولا ناعلامہ محمد صن رضانے جو یز کیا....وہی اِس مدرسہ کے پہلے ہتم مقرر ہوئے۔

دوسرے سال ۱۳۲۳ ہے کی روئداد منظر اسلام بریلی شریف اِس وقت میرے سامنے ہے، جسے علامہ محمد حسن رضا خان نے مرتب کیا تھا۔ دارالعلوم نعیمیہ کراچی کے شخ الحدیث حضرت مولا ناجمیل احمد نعیمی مدخلہ کی عنایت سے بیروئدا دراقم کو حاصل ہوئی، اِس روئداد میں دوسرے سال کی آمدن اور خرج کی تفصیل بیان کی گئی ہے، نیز کلاس وارطلبا کی تعداداور زیر درس کتابوں کی نشائدہی کی گئی ہے۔

عام طور پرمدارس میں ابتدائی کلاس کو پہلی کلاس قرار دیا جاتا ہے اور آخری کلاس یعنی درجهٔ حدیث کو آٹھویں کلاس کہا جاتا ہے، جب کہ اِس مدرسہ میں قرآن پوک کی کلاس کو درجه ٔ اول قرار دیا گیا۔ اس درجے میں پڑھنے والے پچیس طلبہ تھے، چارطلبہ قو اعر بغدادی پڑھنے والے تھے۔ دوسرے درجے میں پڑھنے والے طلبا کی تعداداکیس تھی ، ان میں مولان سید عیم عزیز غوث، مولانا ظفر الدین بہاری، مولانا سید عبد الرشید، مولانا نواب مرزا،

وغیر ہم علما تھے، اور بیدرس نظامی کی آخری کلاس تھی۔ تیسرے در ہے میں ستائیس طلبہ تھے۔ چوتھے در ہے میں چونتیس (۳۴) طلبا تھے۔ ان درجات کے طلبا کی مجموعی تعداد 116 تھی، جب کہ بی قل درجات کے طلبا کی تعداد کا ذکر نہیں ہے۔۔ امام احمد رضا ہر بلوی رحمہ اللہ تعالی کی سوچ کی ایک انفر ادیت ریتھی کہ حدیث شریف کی کلاس کا نام درجہ ٹانیہ اور ابتدائی کتب پڑھنے والے طلبا کی کلاس کا نام درجہ ٹامنہ رکھا۔

اس روئداد سے منظر اسلام کے نصاب کا بھی پتا چاتا ہے، نصاب میں جہاں منطق کی کتب میر زاہد، ملا جلال، ملاحسن، حمد الله، قاضی مبارک، شرح سلم بحر العلوم، فلسفہ میں میپذی اور عنم ہیئت میں تصریح وغیرہ کتب شامل ہیں، و ہیں صحاح ستہ کے علاوہ شفاء شریف اور مسند امام اعظم بھی شامل نصاب ہیں، جنہیں آج بھی شامل نصاب کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح فارسی کی متعدد کتب تعلیم عزیزی، اخلاق محسنی، انوار سیلی، گلزار دبستاں (حصہ اول) رفعات مظہر الحق وغیرہ شامل ہیں۔

اِس روئداد میں امتحان لینے والے علما کے تاثر ات بھی شامل ہیں ممتحن حضرات کی فہرست حسب ذیل ہے:

- (I) حضرت مولا ناوصی احمه محدث سورتی۔
  - (٢) حضرت مولا ناعبدالسلام جبلپوري \_
- (۳) مولاناحافظ قاری بشیرالدین جبلپوری۔
- (۴) حضرت مولا نا شاه سلامت الله رامپوری\_
- (۵) مولانا محدار شدعلى راميورى رحمهم الله تعالى.
- حضرت مولا ناعبدالسلام جبليوري رحمه الله تعالى كتحرير كرده تاثرات معلوم بوت

ہے کہ حضرت مفتی اعظم ہند مولا نامصطفیٰ رضا خال رحمہ اللہ اور حضرت مولا ناحسٰین رضا خال رحمہ اللہ تعالیٰ بھی امتحان دینے والوں میں شامل تھے،اگر چہ بیرواضح نہیں ہوتا کہ س درجے کا امتحان دیا؟مولا ناعبدالسلام جبلپوری تحریر فرماتے ہیں:

"خصوصاً میال مولوی مصطفی رضاخان اور میال مولوی حسنین رضاخان نے جس عمر گی اور خوبی وخوش اُسلوبی کے ساتھ نہایت بلند مرتبہ کا شاید و باید محققانه امتحان دیا، حق توبیہ ہے کہ وہ انہیں کا حصد تقالہ بارک اللّٰه فی علمهما و فهمهما،" (روئداد ۱۳۲۳ هـ، صنب) حضرت علامه مولانا شاہ سلامت اللّٰد رامپوری تلمیذر شید حضرت مولانا شاہ ارشاد حسین رامپوری رحم ما اللّٰد تعالی فرماتے ہیں:

''ہمت عالی اور توجہ خاص منتظم دفتر جناب مولانا محمد حسن رضاخان صاحب دام مجد ہم سے اُمید کامل ہے کہ اِس مدرستہ مبار کہ سے جس کی نظیر اقلیم ہند میں کہیں نہیں ہے، ایسے برکات فائض ہوں جو تمام اطراف و جوانب کی ظلمات اور کدورات کومٹا کیں اور ترویج عقا کد حقہ مُنیفہ اور ملت بیضاء شریفہ حنفیہ کے لیے ایسی مشعلیں روشن ہوں جن سے عالم منور ہو۔' (روکداد، ص:۵)

اِس روئداد میں طلبہ کے لکھے ہوئے دونتو ہے بھی شامل ہیں ، ایک فتو ی اُر دو میں ہے ، جومولا نا ظفر الدین بہاری کاتح ریر کردہ ہے اور دوسرا فارتی میں ہے ، جومولا نا علامہ غلام محمد بہاری کا لکھا ہوا ہے ، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ منظر اسلام میں کس نہج پر طلبا کو تیار کیا جا تا تھا۔

منظراسلام بریلی شریف کے پہلے مہتم حضرت مولانا حسن رضا خان تھے، دوسرے مہتم ججة الاسلام مولانا حامد رضا خال (م:۲۲ ساھ) کے بعد پانچ، چھسال مولانا تقذی علی

خاں مہتم رہے، پھر مفسر اعظم ہند مولانا ابراہیم رضا خان، اُن کے بعد مولانا ریحان رضا خان مقاردی رضوی مد ظلہ العالی مہتم ہیں۔

اساتذهٔ كرام:

ابتدائی دور کے اساتذہ میں بینام ملتے ہیں:

مولانابشيراحد ....على كرْھ

مولا ناعلامه رحم الهي .....مظفرتكر

صدرالشر لعيمولا ناامجرعلى .....گهوسى ،اعظم گڑھ

بدرالطريقة مولا ناعبدالعزيز خان .... بجنور

جة الاسلام مولا نا حامد رضاخان ..... بريلي شريف (فرزند اكبرامام احمد رضا)

صدرالشریعه مولانا امجه علی علوم شرعیه نقلیه میں اور مولانا علامه رحم الہی علوم عقلیه میں متاز تھے، إن میں سے کسے صدر مدرس بنایا جائے؟ إس بارے میں آراء مختلف ہو گئیں، امام احمد رضا بریلوی نے فر مایا:

اِنْھیں باری باری صدر مدرس بنایا جائے اور بچاس روپے مشاہرہ دیا جائے۔
اگرکوئی مدرس غیر حاضر ہوتا تو اُس کی ایک دن کی تخواہ کاٹ کی جاتی اور اگر ان کے صاحبر ادے (حضرت ججۃ الاسلام) غیر حاضر ہوتے تو اُن کی دوچند تخواہ کاٹ کی جاتی ہی جاتی ہی ۔
امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ العزیز کی لٹھیت کا بیام تھا کہ نظام حیدر آب دوکن نے آپ کے صاحبر ادے حضرت ججۃ الاسلام مولا نا جامد رضا خان کوصد رالصدور کے عبدے پر مقر رکرنا منظور کیا، جب بیآرڈ رامام احمد رضا خاں ہریلوی رحمہ اللہ کودکھایا گیا تو آپ نے بیہ کہہ کرمعاملہ تم کردیا۔

ایں دفتر بے معنی غرق کئے ناب اولیٰ اسی طرح نظام حیدرآ با ددکن نے منظراسلام ہر ملی نثریف کے لیے دوسورو پے ماہانہ منظور کیے، جوامام احمد رضا ہر ملیوی نے تاحیات وصول نہیں کیے، البتہ آپ کی و فات کے بعد ججۃ الاسلام کے دور میں وصول کیے گئے۔ آپ نے فرمایا تھا:

> کروں مدح اہل دُول رضاء پڑے اِس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کاء میرا دین پارہء ناں نہیں

بیصرف اُن کا قول نہیں تھا، بلکہ اُٹھوں نے اِس پڑمل کرے دکھا دیا اور اِس کی برکت بیہوئی کہ اُن کا قائم کیا ہوا دارالعلوم دنیا بھر کے اہل سنت و جماعت کا مرجع اور مرکز قرار پایا .....اور موجودہ سجادہ نشین حضرت مولانا سبحان رضا خال مدخلہ العالی نے سابق وزیر اعظم ہند کی دوکروڑرو ہے کی پیشکش مستر دکر کے اسلاف کی یا دتازہ کردی۔

اللہ تعالی منظر اسلام، ہریلی شریف کومزید وسعت اورترقی عطافر مائے۔اس عظیم الثان ادارے کو میں قیامت تک پائندہ وسلامت رکھے آمین .....مقام مسرت ہے کہ اِس وقت بھی متبحر علما اور مدرسین کی ایک ٹیم منظر اِسلام میں مشد تدریس کی زینت ہے اور علما سازی کافریضہ انجام دے رہی ہے۔

آستانه عاليدرضوبيزنده بإو .....منظر اسلام پائنده با د

## فهرست

| جامعه نظاميه رضويه اورامام احدرضاخان عليه الرحمه                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| تم ہوسرا پاشمع ہدایت مُحْیِ سُنّت اعلیٰ حضرت موں مطافی رہنا خان رہنا الله علیہ و              |
| والداعلى حضرت مولا نافقي على خان عليه الرحمية                                                 |
| امام احدرضا كى سوانخ زندگانی اُنہی كى زبانی                                                   |
| مجدودین وملت امام احمد رضاخان فاضل بریلوی رحمة الله علیه کے ماہ وسال 22                       |
| مقام اعلى حضرتاورمشامدات قطب مدينه                                                            |
| المام احدرضا مجدداعظم والمام احدرضا المراحد واعظم                                             |
| امام احدرضا بحثيث محدث شيخة محدث ألم الم احدرضا بحثيث الم |
| امام احمد رضا کی فقاہت موان جم عبد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                     |
| اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے فقہائے احناف سے اختلاف کی نوعیت میں الم                             |

| المرمولانا توجيه المحيين تعماني                                                                                       | امام احدرضا كا حَزُم و إِتِّقَاء                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 129                                                                                                                   | امام احدر ضااورأن كااخلاقي بيكر                 |
| 143<br>الله عند الاعتمال على المرادي مدين الدوي مدين المرادي مدين المرادي مدين المرادي مدين المرادي مدين المرادي مدين | امام احدرضا بریلوی ایک مختاط کے وسکٹنے ﷺ        |
| المجاهدة الم       | اعلیٰ حضرت کی سیاسی بصیرت                       |
| 178<br>مولانا محمد فاردق شريف رضوي                                                                                    | امام ابل سنت بحيثيت ِامام بنعت گويال            |
| مولانا محمد عليم الله شان                                                                                             | امام احدرضاا ورردٌ بدعات ومنكرات                |
| 198<br>مفتی محمد ق حسین                                                                                               | امام احمد رضااور تحفظ ختم نبوت                  |
| 205<br>مولا نامصطفیٰ علی خان مہتاب انتخاری                                                                            | امام احدرضا مكتوبات كي كيني مين                 |
| رت ' مولا نامجر بن تاج<br>مولا نامجر بن تاج                                                                           | ظرافت إعلى حضرت از ''حيات إعلى حط               |
| 223<br>مولا نامچرهس على رضوي                                                                                          | سركاراعلى حضرت كاسفرآ خرت                       |
| 232<br>مولانا محمد عاصم محبوب رضوی                                                                                    | خلفائے امام احمد رضاخال رحمة الله تعالى عليه    |
| ملام، بریلی شریف <b>241</b><br>مولاه می موانده می شرف و دی علیه ارحه                                                  | مركزعكم وعرفان منبع عشق وإيقان دارالعلوم منظراس |
|                                                                                                                       |                                                 |

